تقادىر جلسه سالانه ١٩٢٧ء

ار سیدناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ استحالثانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نَحْنَدُهُ وَ نُصَلِّقَ عَلَى رَسُو لِهِ الْكُويْمِ

## تقادیر جلسه سالانه ۱۹۲۷ء تقریر اول (نرمور مورفه ۲۵ دسر ۱۹۲۹ء)

سورة بونس ركوع ٢ كى تلاوت كے بعد فرمايا:

سب سے پہلے میں اُن دوستوں سے جو اس موقع پر تشریف لائے ہیں اور جن کو الگ طفے کا موقع نسیں طا اُلسَّدُ کُر عَلَیْکُمُ کُمَّا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ماتحت کل اِ نَشَاءً اللہ ایسا مضمون بیان کروں گا جو عام ضروریات بسلیلہ کے علاوہ بعض ایسے مسائل پر روشنی ڈالے گا جو سلیلہ کے لئے نمایت ضروری ہیں۔ اور وہ نہ صرف اس زمانہ کی ضروریات کو بلکہ تمام زمانہ کی ضروریات کو مرتظر رکھتے ہوئے دوستوں کے لئے نمایت مفید و باہر کت جو گا۔

آج میں چند متقرق امور پر بولنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ممکن ہوا اور فرصت ل گئ متقرق امور کو بیان کرنا چاہتا ہوں کیو نکہ وہ بھی جماعت کے اجتماع کو مدنظر رکھتے ہوئے ضروری ہیں۔ متقرق امور کو بیان کرنا چاہتا ہوں کیو نکہ وہ بھی جماعت کے اجتماع کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم تھیلتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جنتے ہیں ہم تھیلتے ہیں اس سے زیادہ ہی ہی مقرم ہوتی تھی اس کئے اس دفعہ پھیلے مال کی نسبت ڈیڑھ ہزار نٹ کی جگہ ذیادہ کی تھی محرباوجود جگہ کے زیادہ کرنے کے چربی آج جگہ خال نظر نہیں آئی۔ کل تک بعض دوستوں کی رائے تھی کہ شاید اس دفعہ پہلے کی نسبت کم لوگ آئے ہیں۔ یہ بات ہمارے لئے تعجب انگیز تھی اس لئے ہم نے اس تحقیقات کی ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کے کم آنے کی کیا وہ ہے۔ کل صحح کی نماز کے وقت تک پہنظین کی رائے تھی کہ گیارہ سو آدی کم آیا ہے۔ جو واقع میں فکر کی بات تھی کیو تکہ یہ کی خلاف معمول تھی جبکہ ہرسال پہلے سے زیادہ لوگ آجے تھے۔

مرحود علیہ الصلاف و السلام تحقیقات کی کماز پڑھ کر میں نے سلام پھیرا تو معاوات میں طرف حضرت مسلام کی اس محل کہ اس بھیرا تو معاوات اس بھیرا تو معادات اس اندازہ غلط ہے اس دفعہ بھی لوگ ہمارا اندازہ غلط ہے اس دفعہ بھی لوگ ہمارا اندازہ غلط ہے ماس دفعہ بھی لوگ ہمارے اندازہ سے زیادہ می آئیں گے۔ یہ ہو جبیں سکتا کہ حضرت مسلام حمود معلی السلام تشریف لائیس اور پھر لوگ کم آئیں۔ بادشاہ کے آئے پر تو لوگ زیادہ آیا کرتے ہیں۔ چانچہ آج جا ساب کی نسبت نیادہ وسیری ہیں۔ چانچہ آج جا ساب کے نشان ہے کیو تکہ دو سری بیالس میں دفیوی فوا کہ ہیں اور یہاں دفیوی نقصان ہیں۔ ان مجالس میں لوگ خوشی کا اظمار کرتے ہیں اور یہاں آئے پر دو سرے لوگوں سے بالکل الگ

یا ورفتگان بنات کا اظهار ضروری سجستا ہوں جو اس سال ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور جو سلیلہ کے لئے عمود تھے۔ جدائی ایک سخ چزے لیکن خدا کا قانون بھی ہے اس لئے ہمیں وہ سخ گونٹ بینا ہی پڑتا ہے۔ بینک بہااو قات جدائی رحمت کا موجب ہو جاتی ہے اور ہم اللہ تعالی کے قانون کا فکوہ نہیں کرتے لیکن ہے بھی اس کا قانون ہے کہ مغیر وجود کے اُٹھ جانے سے ہرول غم محسوس کرتا ہے۔

اس دفعہ ہمارے سلیلہ میں سے چند دوست ہم سے جدا ہو گئے جن کے ساتھ بعض خصوصیات وابسة تحییں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب منے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کو ایسے زمانہ میں تجول کیا جبہ چاروں طرف خالفت ذوروں پر تھی اور پھر طالب علی کے زمانہ میں قبول کیا اور مولویوں کے گھرانہ میں قبول کیا۔ آپ کا ایسے خاندان کے ساتھ تعلق تھا کہ جس کا بید فرض سمجھا جاتا تھا کہ حضرت مسیح موعود سے دنیا کو روکیس۔ اور اس وقت ساری دنیا آپ کی مخالفت پر منلی ہوئی تھی۔ پس ان کا ایسے حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ السافة والسلام کو قبول کرنا ان کی بہت بری سعادت پر والات کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پر مخالفت کا السافة والسلام کو قبول کرنا ان کی بہت بری سعادت پر والات کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پر مخالفت کا

زمانہ ہی نہیں آیا۔ جب انہوں نے ایک دوست سے حضرت سے موجود کادعویٰ ساتو آپ نے سنتے ہی فرمایا کہ استے بردے دعویٰ کا همض جموع انہیں ہو سکتا اور آپ نے بہت جلد حضرت می موعود علیہ الصلاق والسلام کی بیعت کرلی۔ حضرت صاحب نے ان کانام اپنے بارہ حواریوں بھی تکھا ہے۔ اوران کی ہائی قریانیاں اس حد تک بوحی ہوئی تحس کہ حضرت صاحب نے ان کو تحریری سند دی کہ تھیں نے بیلیلہ کے لئے اس قدر مالی قربائی کی ہے کہ آئندہ آپ کو قربائی کی ضرورت نہیں۔ حضرت ماحب نے بیلیلہ کے لئے اس قدر ملی قربائی کی صرورت نہیں۔ حضرت میں روپید کی ضرورت نہیں۔ حضرت صاحب نے دوستوں بھی تحریک جبجی کہ چو نئہ افراوا اس بھی روپید کی ضرورت تھی۔ حضرت صاحب نے دوستوں بھی تحریک جبجی کہ چو نئہ بھی۔ اس کے علاوہ اور مقدمہ پر خرج ہو گیا ہے ایک قادیان بھی اور ایک بمال گورداسپور بھی۔ اس کے علاوہ اور مقدمہ پر خرج ہو گیا ہے ایک قادیان بھی اور ایک بمال گورداسپور حضرت صاحب کی تحریک بھیجی کہ جو نئہ حضرت صاحب کی تحریک قراد ہور تعدم میں بھیج دی۔ ایک دورت ساحب کی خدمت بھی بھیج دی۔ ایک دورت ساحب کی خدمت بھی بھیج دی۔ ایک کھتا ہے کہ وین کے لئے قرائیوں نے کما کہ خداکا می خواور سے لئے دکھ سکتا ہوں۔ غرض ڈاکٹر صاحب تو تھی کھتا ہوں۔ غرض ڈاکٹر صاحب تھی کو تو تی کھورت صاحب کی خدمت بھی بھیج دی۔ ایک کھتا ہے کہ وین کے لئے قرائیوں نے کما کہ خداکا می خداک میں دورت بھی کھتا ہوں۔ غرض ڈاکٹر صاحب تھی کھیے تو انہوں نے کما کہ خداکا میں حدیک کھورت صاحب کی انہوں نے کما کہ خداکا میں کھورت میں بھی اور آئیس کہ ایک خداکا میں کھورت میں ہوئی اور آئیس کہ ایک آئیس دورت نہیں۔ دورت نہیں۔

ایک دفعہ میری محت تمزور ہوگئ تو میں گورداسپور چلاگیا۔ حضرت صاحب کو خیال آیا کہ شاید یہوی کے آنے پر میری محت ٹھیک ہو جائے تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو لاہور لکھ بھیجا کہ محمود اجھی نہیں اس لئے آپ اپنی لڑکی بمال بھیج دیں۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالج لاہور میں پروفیسر تنے اور پر لیال آپ ہے بچھ شاکی رہتا تھا۔ اُن کو خیال تھا کہ پر لیال پچھٹی تو دیگا نہیں اس لئے میں استعفا دے دول گا۔ اس خیال ہے آپ استعفا دینا چاہتے کہ آپ کو دوست نے اس کے میں مردی اور میں ماہدی قادیان بنینا چاہتا ہوں۔ آپ کھوا ہے اس میں کی طرح اُک نہیں سکتا اور میں جلدی قادیان بنینا چاہتا ہوں۔ آکر پر لیال نے پچھٹی دیں کو تا میرے بالے میں دی نہ گگھا۔

چر قادیان کی رہائش باوجود مشکلات کے اختیار کی۔ میں نے اس خیال سے قادیان کی رہائش سے اُن کو روکا تھا کہ وہ یماں گزارہ نہیں کر سکیں مے۔ چنانچہ اُنہوں نے تکلیف سے بی گزارہ کیا

لىكىن قاديان كى ربائش نەچھوڑى\_

و سین کی جا میں ہو روں ہوں کے دوست چوہدری نفر اللہ خان صاحب تھے جو کو استے پرانے احمدی نہ تھے لیکن سلیلہ کی فدمات میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ میں نے جب ایک دفعہ اعلان کیا کہ سلیلہ کے لئے الیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دین کی فدمت کے لئے اسپے اوقات کو وقف کریں تو اس پر سب سلے نہید کہنے والے چوہدری نفرانلہ خان صاحب بی تھے۔ جو آدب اور احترام ان میں تھادہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کامیاب و کیل تھے، صاحب جائیداد تھے، زمین کافی تھی اس لئے بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کامیاب و کیل تھے، صاحب جائیداد تھے، زمین کافی تھی اس لئے بہل آذادی سے گزارہ کرتے تھے۔ گران کی فرہانپرداری کو دیکھاہے کہ گزارہ کرتے تھے۔ گران کی فرہانپرداری کو دیکھاہے کہ گزارہ کینے والوں میں بھی وہ فرہانپرداری خریان خربان کی فرہانپرداری کو دیکھاہے کہ گزارہ کینے والوں میں بھی وہ فرہانپرداری خربان کی خربانپرداری کین

ایک دفعہ ان کے بیٹے چوہری ظفر اللہ فان صاحب نے انس جلہ کے موقع پر کی دوست کے ہاں اپنے ساتھ تھرنے کے کے کہا تھی وہری طاحب نے کہا بیں فاس کے ہاں اپنے ساتھ تھرے کے کہا تھی ہوری صاحب نے کہا بیں فار اس ٹوگوں میں تھروں کا قال دوئی تھا کہ کا فار اس کو اس کی سے بھی ہوری ان بی بہت ہی اخلاص قفا۔ ایک ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا۔ چانچہ وہ عوام میں تھرے۔ ان بیں بہت ہی اظامی تھا۔ ایک دفعہ کوئی معالمہ میرے پاس لائے۔ اور کہا۔ یہ بات یوں ہوئی چاہئے۔ میں نے کہا۔ یوں نہیں ہوئی جائے۔ دو سرے دوستوں نے اس کے دار کہا۔ یہ بیات یوں ایمان ضائع کرئے کہا کہ اس کے دو سرے دوستوں نے اس کے خلاف صاحب نے قرادیا ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہوئی چاہئے تو پھر میرا تمارا کیا حق ہے اس کے خلاف ماحب نے قرادیا ہو کا میں او کہا ہوں گا اور صاحب جائیدا دوجو کا میاب و کیل اور صاحب جائیدا دوجو کے سب پھی چھوڑ چھاڑ کر یہاں آگے اور بیل کا مدل میں بڑھے چھوڑ چھاڑ کر یہاں آگے اور بیل کے ملاحد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیج رہے۔

تو ایک پرانا خادم بیلیلہ ہم ہے اُٹھ گیا۔ آئندہ نسلوں کی یاد کے لئے اور انہیں بتانے کے لئے کہ ہم میں ایسے مخلص موجود ہیں یہ چند کلمات کیے ہیں تا دو سروں کو بھی تحریک ہو اور کام کر کے دکھائنس۔ دبئی خدمات میں ان کی طرح حصہ لیں۔

سوامی شردهانند کافتل اب یس ایک تانه واقعہ ی طرف اشاره کرنا چاہتا ہوں۔ جو دیا سردهانند کافتل دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ اور وہ شردهانند صاحب کا قتل ہے۔ شردهانند صاحب آریوں کے لیڈر تنے اور پہلے نشی رام کے نام سے مشور تنے کامیاب پلیڈر تنے۔ ان کی اس حد تک تویف کرنی چاہئے کہ یادیوو اس کے کہ ان کا ذہب جمونا تھا تھر بھی اس کی

اشاعت میں اپنی عمر کو لگا دیا جس کو غالبًاوہ سیا سمجھتے تتھے۔ ان کا قمل کرنے والا مسلمان ہے۔ وہ بیان ارتا ہے کہ میں نے انہیں اس لئے قتل کیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تبلیغ کرتے سے اور میر نہ ہب یہ سکھاتا ہے کہ غازی سیدھاجنت میں جاتا ہے۔ بقول خود کابل سے ایک پستول لایا تھا ک اس کے ذرایعہ ایک کافر کو قتل کرکے خدا کے حضور ثواب حاصل کرے۔

یہ واقعہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو شردھانند صاحب آربوں اور بولیشکل جماعتوں کے لیڈر مجھے جاتے تھے دوسرے وہ ایک ہی ہندو تھے جن کومسجد میں ممبربرح عاکر جہال خدا کا کلام یر ہاجا آاور سنایا جاتا ہے مسلمانوں نے ان سے تقریر کرائی۔اور جس کو اس لئے مسجد میں منبر رکھڑا کیا گیا کہ اس کے ذرایعہ سے ہندو مسلمانوں میں اتحاد ہو۔ یا نج سال بعد ای قوم کا فرد اے قتل کر تا ہے یہ سجھتے ہوئے کہ اس قتل کے نتیجہ میں وہ سیدھاجنت میں چلاجائے گا۔ تواس لحاظ سے بھی بیہ واقعہ اہمیت رکھتا ہے کہ بیرا یک ندمہی نعل ہے۔ کسی فسادیا جھڑے کی بناء پر نہیں بلکہ اس بناء پر کیا گیاہے کہ اسلام کی بیہ تعلیم ہے۔

تیرے اس لحاظ سے یہ واقعہ اپنے اندراہمیت رکھتاہے کہ یہ واقعہ حضرت مسج موعود علیہ الصلوة والسلام کی پیشکوئی کے مطابق ہے۔ آربہ ساج کے لیڈر کے قتل کے متعلق حضرت مسج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشکوئی آج ہے ۳۴سال پہلے شائع کی گئے۔ آپ نے رؤیا میں دیکھا کہ ایک مخص آپ کے پاس آیا ہے جس کی آنکھوں سے خون ٹیکٹا ہے۔ بوچھتا ہے کہ لیکھرام کمال ہے۔ اور ایک اور فخص ہے جس کے متعلق وہ پوچھتا ہے۔ اس کانام آپ کو یاد نہ رہا۔ تو دو فمخصوں کے قتل کی پیشکوئی تھی۔ان میں سے ایک لیکھرام صاحب تھے اور دوسرے کانام آپ کو اس وقت یاد نہ تھا۔ کھ مجیب حکمت ہے کہ پہلے شروھائند صاحب کا نام منٹی رام تھا اور مارے جانے کے وقت ان کانام شردهاند تقلہ ای وجہ سے حضرت صاحب کو ان کانام یاد ند رہا۔ پھروہ کیکھرام کے بھی قائم مقام ہیں۔ چنانچہ نیج نے لکھا ہے کہ جب لیکھرام کے قتل کی خبر جالند ھر پینجی تو سوای شردھانند صاحب ایناکام چھوڑ کر لاہور آ محتے اور سوامی لیکھرام صاحب کاکام انہوں نے سنبھال لیا۔ بسرحال آربوں میں سے بوے پاید کے لیڈر تھے۔ بہت می باتیں ان کے قتل کی لیکھرام صاحب کے قتل سے ملتی ہیں۔ لیکھرام صاحب ہفتہ کے دن جمعہ وعمید سے ام کلے روز مارے گئے اور یہ جعرات کو مارے گئے۔جو جعد کے ساتھ کادن ہے۔ وہاں بھی قاتل کمبل یوش تھااور یہاں بھی ہل ہوش ہی ہے۔ وہاں بھی قاتل کو پہلے روکا گیا لیکن اس کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور

یمدر ابھی ای طرح ہؤا۔ گویہ پیشکوئی کے مطابق ہؤالیکن بیہ صیح نہیں کہ جوبات پیشکوئی کے مطابق ہو ود ضرورا بھی ہوتی ہے۔ مثلا یہ پیشکوئی کہ نمی کی کانفت ہوگی۔اس پراستہزاء کیا جائے گا۔لیکن باوجوداس کے اس ک مخالفت اور استہزاء اچھی بات نہیں۔ پھر بیہ بھی پیشکوئی ہوتی ہے کہ فلال

بسرحال اس فعل کے اندر بعض بھیانک یا تین ارے جانے کی خبردی جاتی ہے۔

بسرحال اس فعل کے اندر بعض بھیانک یا تین ہیں جن کے باعث ہم اظمار نفرت کئے بغیر

نمیں رہ سکتے۔ یہ ایسا طالمانہ اور باپاک خیال ہے (کسی کو محض کافر ہونے کی وجہ ہے قتل کرنا) کہ

اس سے بڑھ کر ناپاک نمیں ہو سکتا کیونکہ وہ فحض نہ صرف خود بڑا فعل کرتا ہے بلکہ فدہب کو ہمی

برنام کرتا ہے۔ جو قوم اس لئے مارتی ہے کہ اُس کے جہب پر لوگ تملہ کرتے ہیں وہ وہا فعابت

کرتی ہے کہ اس کا فدہب تلوار کا محتاج ہے اس میں خوبی نمیں۔ وہ اپنی خوبی کے دورے نمیں

کیل سکتا بلکہ تلوار کے دورے چھیاتا ہے۔ اور ایسا فدہب تو خود اس لا گل ہے کہ اے دنیاہ منا

دیا جائے۔ کین اسلام کی اشاعت تلوار سے نمیں ہوئی ہے۔ جو محض اسلام کے لئے تلوار افعاتا

دیا جائے۔ گین اسلام کی اشاعت تلوار سے نمیں ہوئی ہے۔ جو محض اسلام کے لئے تلوار افعاتا

دیا جائے۔ گین اسلام کی اشاعت تلوار سے نمیں ہوئی ہے۔ جو محض اسلام کے لئے تلوار افعاتا

حودہ اسلام کا دشمن ہے۔ اس لئے ہم اس فعل کی حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے نمایت

قارت اور فرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس نے قوم اور ملک کے امن کو بریاد کردیا ہے اور دین

اسلام کو بدنام کردیا ہے۔

الماری قوم نے بیزاا اٹھایا ہے کہ محبت کے ذربعہ حن کو پھیلایا جائے گا۔ زی کے ذربعہ حن کو اقام کی اس کے ذربعہ حن کو قائم کیا جائے گا۔ زی کے ذربعہ حن کو قائم کیا جائے گا۔ ری محض اس لئے دے دیئے ہیں کہ ندجب کے نام پر دنیا کے امن کو ریادنہ کیا جائے۔ ہمارے پانچ آدی سخف اس لئے دے دیئے ہیں کہ ندجب کے لئے جائے۔ ہمارے پانچ آدی سنگ صرف اس لئے سنگسار کئے گئے کہ وہ کتے تھے کہ فدجب کے لئے جماد جائز نہیں۔ آج صرف ہم ہی ہے دعویٰ ہے کہ سکتے ہیں کہ ہمارے عزیز دوستوں نے محض ای خرض سے تکلیف کے ساتھ جان دے دی کہ فدج ہے کہ اند

کائل کی سرزمین کواہ ہے۔ ہمارے عزیز دوستوں کی لاشیں نہیں کائل کے پقراور ہزاروں پقر کوائی دے رہے ہیں کہ ہم نہ ہب کے محالمہ میں زبردسی اور ظلم کو جائز نہیں سیجھتے۔ اس واقعہ میں مجمی ہم کہتے ہیں کہ قاتل اس فعل کا ذمہ دار نہیں۔ وہ مجبور ہے، وہ معذور ہے، اے اس فتل پر مجبور کیا گیا کہو تکہ قتل جیے فعل کو انسانی فطرت قبول نہیں کرتی بلکہ اے نفرت کی نگاہ ہے دیکھتی ہے۔ انسان اس فتم کے فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجبور نہ ہو۔ اے کوئی اور طاقت مجبور نہ کرے۔ اس ضحض کو بجبور کرنے والی وہ زبردست طاقت بھی کہ
جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ عقیدہ کی طاقت ہے۔ یہ الی زبردست طاقت ہے کہ
انسان آگ میں کود سکتا ہے۔ سمندر میں پڑ سکتا ہے۔ پہاڑ ہے تکرا سکتا ہے۔ لیکن اس طاقت کا
مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس عقیدہ کے قائم کرنے والے علماء اور مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ پس
شروھانیز کے قائل، خلافت کمیٹیوں اور دیوبری علماء اور زمیندار کے مضابین ہیں کہ کافرول کا
تحق جائز ہے۔ وہ آرام کرسیوں پر بیٹھ کراس قسم کے مضابین کیسنے والے کہ اسلام کے لئے قتل
ضروری ہے اس کے قائل ہیں۔

آج کس طرح ہندوستان کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک شور اٹھا ہوا ہے کہ اس خون میں سختی سے کام لیا کیا۔ مرمیں ان سے بوجھتا ہوں کہ اگرید نعل ایسانی بڑا ہے کہ جس پر آج تم اسقدر اظمار نفرت کی آواز اُٹھارہے ہو تو اس وقت تم نے کیوں نہ آواز اٹھائی جبکہ جارے آدمی محض اس لئے مارے گئے کہ وہ خدا کے دین پر قائم تنے اور تم ہے بڑھ کروہ اسلام پر قائم تنے۔ اور آج تم ایک آرید لیڈر کے قل کو ظالمانہ فعل قرار دیتے ہوئے نفرت کی آواز بلند کرتے ہو یہ بتا تا ہے کہ تمہاری طرز منافقانہ طرز ہے۔ پس اگر واقعہ بیں بیہ فعل طالمانہ فعل ہے اور اس قامل ہے کہ اس پر اظمار نفرت کیاجائے۔ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو کائل کی سرزمین میں تمہاری آواز کیوں نہ اُمٹی۔ اگر اس وقت تم نے مبار کبادی کی تارین دی تھیں تو آج تہیں کس طرح لوگ سیا سمجھ سکتے ہیں۔ آج تم محض ہندووں کے ڈر سے جھوٹ بولنے ہو۔ ور حقیقت تمہار ول اس قعل پر خوشیاں منارہے ہیں۔ میں نے اُس وقت تم سے ایک پر ایک کی تھی کہ دیکھو اگر اس وقت تم اظهار نفرت نه كرو مح تو دنيا ب امن الحد جائے گا۔ انسانی زندگی جو ذی حرمت چیز ہے خطرہ میں پڑ جائے گی لیکن تم نے بجائے اظہار نفرت کرنے کے خوشی کا اظہار کیا اور اسلام کی تعلیم ك مطابق ثابت كرنا جابا جس كا آج بد نتجه د كيد رسي مو- بم في اتن عزيز جانيل صرف إس لئے دی تھیں کہ آئندہ دنیا میں امن قائم ہو لیکن انہوں نے سمجماکہ ہم اپنی جائیں بھانے کے کتے ہیں۔ خدا تعالی جانا ہے کہ ہماری جانیں تو اس کے لئے ہیں اور ہم اس کی راہ میں موت سے بمترکوئی چیز نمیں دیکھیتے۔ اس سے بهترکونسی موت ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستہ میں اور اس کے دین کی راہ میں آئے۔ ہم نے اس بات کو اپنی جانبیں دے کر دکھا بھی دیا۔ لیکن ہمیں تو یمی نظارہ نظر آ رہا تھا کہ آج جو ہمارے قتل کے فتوے دے رہے ہیں اور ہمارے قتل ہونے پر خوشیال مناتے

ہیں جب کہ ہم اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ تو کل دو سروں کو تو ضرور ہی قتل کر کے اسلام کو بدنام کریں گے۔ اور اس پر سوائے سید رضاعلی اور حجمہ علی صاحب کے باقی سبنے نہ صرف خود ہمارے ظلاف آواذ اُٹھائی ملکہ ہمارے موافق آواز اُٹھانے والوں کو بھی روکا بلکہ خوشی اور مباد کہادی کی تاریس دیں۔

انسوں نے کما کہ خدا کی پیدا کی ہوئی تیز کا ماد دینا تی اچھا فعل ہے۔ خدا نے کما۔ آؤ۔ ہم

ہمارے تی ہاتھوں اچھا فعل کرائے ہمارے ہی منہ ہے اِقرار کرائیں گے کہ یہ بڑا فعل ہے اور

ہمارات تی ہاتھوں اچھا فعل کرائے ہمارے ہی منہ ہے اِقراد کرائیں گے کہ یہ بڑا فعل ہے اور

ہماران پر پھر پرسائے جاتے ہیں۔ ایک ایک قطرہ خون کا ہما کرائیک ایک دانت تو ٹرا جا ہے۔ ایک

ہماران پر پھر پرسائے جاتے ہیں۔ ایک ایک قطرہ خون کا ہما کرائیک ایک دانت تو ٹرا جا ہے۔ ایک

ایک ہڑی تو ٹری جاتی ہے۔ ہم ان کی شرافت اور دوئ اسلام کماں ہے آگیا اور اُس وقت کماں چلاگیا

مماران ایک کی تارین دیتے ہیں۔ آن ان کی شرافت اور دوئ اسلام کماں ہے آگیا اور اُس وقت کماں چلاگیا

ہمار کی تارین دوئے ہی ہو دو ہو ان اور کی شرافت اور دوئی اسلام کمان کے قل کی تو در پیدا نہ ہوا آن آیک ایک

ہمار والی ہو دوئی ہو دوہ ہے۔ ہم نے منافقائہ دور ہے۔ وہ نیس کمہ سکتے کہ ہم نے مرتذ کے لاء موڈی وی نیس کمہ سکتے کہ ہم نے مرتذ کے لاء مشروحات کی قاتل ہے تو وہ عبد الرشید نیس بلکہ وہ مولوی اور لیڈر ہیں جنوں نے قتل کے نوے

ہروحات کا قاتل ہے تو وہ عبدالرشید نیس بلکہ وہ مولوی ہی ہیں جنوں نے قتل کیا نوٹ کی خور کے نوے دیے اور اگر کوئی قاتل سزا ہے تو مولوں ہوں ہی ہیں جنوں نے قتل کی خور کے نوے دیے ہیں تو دی عبدالرشید نیس بلکہ وہ مولوی ہی ہیں جنوں نے قتل کی فتوے کے اندان کی جان کو ہور کی ہور کی تاران کی جان کو ہور کی ہور کی تاران کی جان کی جان کی ہور کی ہور کا تھا کہ کی کرد کے کوئے کر ہے۔

اس کے بعد میں ایک سعود کی حکومت اور اس کے متعلق ہمار اروب ایک سای مسلم پر ایک سای مسلم پر ایک مسلم پر اور جازش جو اختاف ہمار اکروب ہونا ہوئے اس اختاف کے باحث نمایت افسوس ناک اور عمر ناک فساوات ہوئے ہیں اس لئے اس مسلم کے متعلق ہمارا کیاروب ہونا مسلم کے متعلق ہمنا ہوئے ہیں اس لئے اس مسلم کے متعلق ہمنا ہمیں مسلمان فر کریں اخان تحوال ہے۔ پہلے جب عرب ترکول سے علیموہ ہوئے اور ہے۔ پہلے جب عرب ترکول سے علیموہ ہوئے تو ہمدوستان کے مسلمان عرب ن کا قال ہو گئے اور اس کی تائید میں متع دجب این سعود کے ساتھ تھے اور اس کی تائید میں متع دجب این سعود بادشاہ بنا تو اس کے خلاف ہو گئے۔ محل واقعات سے واقعات سے واقعات کے لئے وہ انتائے جبک میں ترکول سے علیموہ ہو گئے۔ اصل بات میہ کہ بلکہ اسلام کی حفاظت کے لئے وہ انتائے جبک میں ترکول سے علیموہ ہو گئے۔ اصل بات میہ کہ

جب ججازیوں کو معلوم ہؤا کہ اِٹلی کی حکومت مکہ و مدینہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اِٹلی والے اس کے دائے اس کئے میں کہ جب وہ حملہ کرنا چاہیں تو وہ کس کے روے زُکا نمیس کرتے اس لئے اُنہوں نے ترکوں کو لکھا کہ اگر آپ ججازی حفاظت اور اِٹلی سے مقابلہ کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں ورنہ ہمیں اسلام کی عزت اور لئے علیحہ ہرویں تاہم خود حفاظت کا ہزویت کرلیں۔ ترکول نے جواب دیا کہ ہمارے پاس فوجیس نہیں ہیں۔ تو پھرعرب ان سے علیحہ ہو گئے اور اگریزوں سے مدد لی۔ میرے نزدیک انہوں نے آرض تجازی حفاظت کے لئے نمایت وور ازریش کی انہوں نے آرض تجازی حفاظت کے لئے نمایت وور ازریش کی سے کام لیا۔ محراد هرکے مسلمان اس کے مخالف ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ انگریزوں سے کیوں مل

ہاں انگریزوں کاعربوں سے معاہدہ تھا کہ وہ تمام عرب کو آ زاد کر دیں گے۔ اس معاہدہ کی بناء پر جنگ کے ختم ہونے پر آزادی کامطالبہ کیا۔ گرجنگ کے ختم ہونے کے بعد خود یورپ کی حکومتوں میں ملکوں کی تقتیم کے متعلق اختلاف تھا اس لئے انگریز آزادی کافیصلہ نہ کرسکے اور عربوں کو ا آزادی نه لی-جس کا نتیجہ یہ ہؤا کہ شریف حسین نے غلطی سے چیلنج دے دیا کہ اگر آزاد نہ کرو مے تویں خلافت کا دعوی کردوں گا اور تمام مسلمانوں کو تمہارے خلاف کمٹرا کر دوں گا۔ انگریز جانتے تھے کہ مسلمان تائید تو کیا کریں گے۔ اس کے خلافت کے دعویٰ کے ساتھ ہی خود اس کے خالف ہو جائیں گے۔ ادهر شریف حسین ابھی عرب کو اگریزوں کے پنجہ سے نکالنے اور آزاد کرانے کی ہی کوشش کر رہاتھا کہ اِبن سعود خلاف مکٹرا ہو گیا۔ اب اِبن سعود کی طاقت زیادہ تھی وہ آخر جیت گیااور لڑائی میں تبے وغیرہ مجی گرائے گئے۔ دو مرے لوگوں نے کما کہ اب بیہ ہمارے سیرد کر دو۔ لیکن سعودی لوگ بھلا کمال وہ چیز دو سرول کو دے سکتے تھے جس پر ان کی طاقت خرچ ہوئی تھی۔ بھلاشیر کے منہ سے بھی کسی نے شکار چھڑایا ہے۔شیر نے اپنے پنجوں سے شکار مارا۔ اب وہ گیدڑوں کے کمنے ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے چیچے بیجیے بھرتے تھے شکار چھوڑ سکتا ب؟ تمهارے ریزولیوشنوں سے تو این سعود نسیں جیتا ہے۔ تم نے استے ریزولیوشن ترکول کی تائید میں باس کئے تھے تو کیااس سے وہ جیت گئے۔ ہمارا روب عرب کے مسئلہ میں میں ہے کہ عرب کی بهتری اور بہودی اس میں ہے کہ وہاں مستقل حکومت ہو خواہ وہ کوئی ہو۔ عرب بھی ترتی نہیں کر سكتے جب تك ان من ايك با قاعده اور مستقل حكومت قائم نه جو- اب جو تك إبن سعودي حاكم بن چکا ہے اور اس کو طاقت حاصل ہو چکی ہے اس لئے اب اس کی ہی حکومت کا قائم رہنا حربوں کے

لئے بہترہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودیوں میں نخی اور وحشت بھی ہے مگر باوجود اس کے وہ علم کے بھا ہو خواہشند ہیں۔ ان میں علم کاچرچا ہے اس لئے ان کے حکومت پر رہنے ہے ملک میں علم کاچرچا ہو جائے گا۔ اور عرب وحشت و جمالت ہے بھی آزاد ہوجائے گا۔ ووسرے ان کے پاس سپاہی ہیں جو گھرے کھا کر لڑنے والے ہیں۔ ملک کے لئے قربانی کرنے والے لیابی ہیں۔ ایسے لوگوں کی اگر حکومت قائم رہ تو عرب بہت جلدی اعلی ورجہ کی ترتی پر بہتی سکتا ہے۔ ہاں ایک خوف ہے کہ وہ روضہ رسول اللہ کو نہ کہیں گرا اویں۔ اگرچہ امید تو یک ہے کہ خود ایمن اسحود اس کی حفاظت کرے گا۔ گراس کے سابقی شاید اسے حفاظت میں کامیاب نہ ہوئے دیں۔ اور اس کی حفاظت کرے کہی مرح طربی مید کہ ان کو یہ تینین والما جائے کہ ہم آپ لوگوں کے دوسات اور خیرخواہ ہیں۔ اور یہیں۔ اور یہی سے کہ ان کو یہ تینین والما جائے کہ ہم آپ لوگوں کے دوسات اور خیرخواہ ہیں۔ اور یہی اس صورت میں ہے کہ آپ دو ضہ کی حفاظت کریں۔ باتی گالیاں دینا فعنول بات ہے۔ گالیوں سے دور ثریں جائے ہیں۔

مفاظت واشاعت اسلام شردهاند صاحب کے قل کی نبت میں اور بات کمنا جاہتا ا ہوں۔ ان کے قتل سے ہماری جماعت پر بہت بدی ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔ جن قوموں میں زندگی ہوتی ہے وہ جسم سے زندہ نہیں ہوتیں۔ وہ روح سے زندہ ہوتی ہیں۔ شردهانند کے قتل نے ہندو قوم کی زوح کو زندہ کر دیا ہے۔ پشاورے لے کر کلکتہ تک ك تمام بندويلا المياز منفق مو كئے إيل كه جم سارے ال كر شروهاند كے كام كو جارى ركيس كے-ا بی جانیں اور روپیہ شد هی میں خرچ کرڈالیں گے۔اس میں تمام دولوگ بھی شامل ہیں جو اس کی موت سے پہلے اس کے مخالف تھے۔ اس کے کام کے مخالف تھے۔ اس کے مارے جانے کے ساتھ ممکن ہے کہ پچاس یا سوسال اور زندگی ہندو قوم کو مل جائے۔ وہ مولوی جن کے فتووّل اور تحریکول ے بدواقعہ ہؤا وہ تو محریش خوش ہو رہے ہوں کے اور کتے ہوں کے کہ برا اچھا کام ہؤا۔ وہ قاتل کیباغوش قسمت اور اسلام کا خادم ہے۔ وہ یہ نہیں جائے کہ ان کے فتوی کی بدولت اسلام کس خطرو میں بڑ گیا ہے۔ اسلام کے لئے تاریک دن ادارے سامنے آگیا ہے۔ اس کی معیدت کا زمانہ کھ شروع ہو گیاہے اس لئے سارابو جھ ہماری کر دنوں پر آیزا ہے۔ ہماری تو وہی مثل ہے غم اپنے دوستوں کا مجمی کھانا بڑے ہمیں اغیار کا مجمی تفنیہ چکانا، بڑے ہمیں اب اسلام برجو حمله مو گااس كاوفعيه بحي جميس كرنايزے گا۔ شروهانند كاكام بير تھاك مبندو ب کی ترتی اور اشاعت ہو۔ اس کے ایک دفعہ مرنے پر تمام ہندواس کے کام کو پہلے سے بہت

زیادہ زور کے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اے ہمارے دوستو! اور عزیردا اس قوم کی کتنی بردی وصد داری ہے کہ جس کا قائم کرنے والا کہتا ہے کہ مینکلوداں وقعہ مجھے قس کیا گیا۔ جو کہتا ہے مد حسین است در گربانم

اس کو کون مارنے والے تھے؟ کیا دہی نہ تھے جننوں نے دین اسلام کے راستہ بیں رو کیس پیدا

کیں۔ اگر آج ہندو قوم پاوجود ہزاروں اختافات کے ایک سمرے سے دو سمرے سمرے تک ایک

ہو جاتی ہے اس گئے کہ ایک لیڈر نے جان دی تو اے احمر یو!اگر میچ مو عود علیہ الصلوۃ والسلام نے

تو دفعہ جان دی تو کیا آپ ایک ہو کر اسلام کی اشاعت کا افرار نہ کریں گئے آپ کو اس نے اسلام

کے پہرے دار مقرر کیا ہے اس گئے آپ پورے زور سے اس کی اشاعت بیں لگ جائیں اور اس کی

خاطت کریں۔ یادر کھواگر اس زمانہ بیں مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہ کی تو اس کا دہی حال ہو

گاجو سین میں مسلمانوں کا ہوا۔

آج دنیا دلائل کے ساتھ فتح ہو سکتی ہے۔ اور دلائل کے ہتھیار حضرت مسیح موعود علیہ الصافة والسلام نے ہمیں اسنے دیے ہیں کہ شار میں نہیں آسکتے۔ آج اسلام کے لئے مشکلات کے دن ہیں۔

کل ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ بیعت کا کیا مقعمد ہے۔ بیعت کا مفہوم یکی ہے کہ وفادارانہ طور پر ایک ہاتھ پر جمع ہو کرا قرار کیاجاتا ہے کہ ہم اسلام کے لئے الاول اور جانوں کو قربان کریں مجے۔ اور اس کام کے لئے ایک جماعت کی ضرورت ہے جو اسلام کے لئے رات دن ایک کر کے اپنے مال وجان قربان کر دے۔ اگر اسلام کی حفاظت اور اشاعت کوئی کام ہے تو اس سے لئے جماعت کی ضرورت ہے۔ اور جماعت بن نہیں سکتی جب تک کہ لوگ ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اقرار براح۔

۔ جہاں میں اپنی جماعت کے دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں وہاں غیراحمد یوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ دن امن کے دن نہیں ہیں۔ یہ زمانہ گھروں میں بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے۔ تم خدا کو کیامنہ دکھاؤگ جب تہمارے سامنے اسلام کی میہ حالت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ بڑھایا ہے۔ اگر حمیس اسلام ہے کچھ بھی محبت ہے تو آق آج اس ہاتھ پر ہاتھ دکھ کرا قراد کرد۔ اور دو سرول کے ساتھ مل کرسب کچھ قربان کردو۔ اک سال دو نے اخبار جادی کردائے ہیں۔

ایک تو مستقل طور پر جادی ہو گیا ہے ده

ایک تو مستقل طور پر جادی ہو گیا ہے ده

اخبار جاری نہ ہونے دوس کا جب تک کہ اس کے متعلق پہلے فور نہ کر لوں گا۔ دہ جاعت میں

اخبار جاری نہ ہونے دول گا جب تک کہ اس کے متعلق پہلے فور نہ کر لوں گا۔ دہ جاعت میں

اخبار جاری نہ ہونے دول گا جب تک کہ اس کے متعلق پہلے فور نہ کر لوں گا۔ دہ جاعت میں

اخبار جاری نہ ہونے دول کے متعلق تھا۔ اب جس اخبار کی اجازت دی ہے دہ ایسا اخبار ہے کہ

جس کی اشاعت فیر مسلموں میں ہوگی۔ پہلے دنوں آمریکہ میں پائی بڑار پادری عیسائیت کی تبلیغ کے

اخبار جس کی اشاعت فیر مسلموں میں ہوگی۔ پہلے دنوں آمریکہ میں پائی بڑا ہو اور اپنوں میں تبلیغ کے لیے

اخبار میں پردا ہو۔ کویا یہ اخبار تبلیغ کے اور تبلیغ کا بوش پردا کرنے کے لئے جاری کیا گیا ہے اس

لیے دوست نہ صرف خود فریدار بین بلکہ نیادہ تر دو مرول کو ہی فریدار بیا کس کے لئے

نموں پردا ہو۔ کیدا کر دور سراا خبار شرطی ہے۔ جو عود توں میں ترقی کی دوح پردا کرنے کے لئے

بادی کیا گیا ہے۔ یادر کھو جب تک عود توں میں ترقی کا احساس نہیں پردا ہو گا تب تک مرد بھی

پورے طور پرکام نمیس کر کیا۔

میں بیٹے کے بھر کہتے ہیں سال تبلیغ کے کاظ سے اعلیٰ درجہ کاسال ہے۔ اس سال اعلیٰ طبقہ کے

" لوگ زیادہ مقدار میں سلیلہ میں واقل ہوئے ہیں۔ داخل ہوئے ہیں۔
مونا بزے طبقہ کے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ پھراس سال نئی جگہوں پر جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔
ہڑارہ میں ۱۸ معزز خوائین سے ۱۳ اواض سلیلہ ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ پالکل الگ پڑا قعالہ سرحد میں
مجماعت قائم ہوئی ہے۔ وہاں جماعت قائم ہوئے سے افغانستان میں احمدیت پھیل سکتی ہے
کیونکہ وہ لوگ کی حکومت کے ماتحت نہیں۔ نہ اگریزوں کے نہ افغانستان کے ماتحت ہیں۔ ہال
افغانستان سے ان کے تعلقات ہیں۔ ہندوستان سے باہر ساٹرا میں بھی جماعت قائم ہوئی ہے۔ وہال
افغانستان سے ان کے تعلقات ہیں۔ ہندوستان سے باہر ساٹرا میں بھی جماعت قائم ہوئی ہے۔ وہال
ایک معزز فیراحمدی نے اپنی سے اخبار جاری کرایا ہے۔ جس میں اس نے کہا ہے کہ احمدیت
کے مضامین بھی نکالے جائیں۔ اور وہ یادجود فیراحمدی ہونے کے احمدیہ سکول جاری کرنے کا ارادہ
درخصائین بھی نکالے جائیں۔ اور وہ یادجود فیراحمدی ہونے کے احمدیہ سکول جاری کرنے کا ارادہ

ومفق میں جماعت قائم ہو رہی ہے۔ وہاں سے چندہ مجمی آیا ہے۔ وہاں سے ایک دوست احسان حقی صاحب آئے ہوئے ہیں جو یمال تعلیم پارہے ہیں۔ (اس وقت ان کو حضرت صاحب نے کھڑا کرکے ان کا تعارف کرایا)۔ میہ معزز خاندان کے ہیں۔ ان کا خاندان جو ایک معزز اور پار سوخ خاندان ہے تمام کا تمام احمدی ہو گیا ہے۔ یہ صاحب پانچ زیانیں جانتے ہیں اور بہت اخلاص رکھتے ہیں۔ یماں اُردو زبان اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ غرض اس سال تبلیغ کا کام اچھے پیانہ پر ہوا ہے۔ اب میں ایسا طریق تبلیغ نکالنے والا ہوں کہ اس سے اسکھے سال بغیرزا کہ خرچ کے اور ممالک میں مجی جماعتیں قائم ہوں گی۔

ادر ممالک میں بھی جماعتیں قائم ہوں گ۔

مولوی ظہور حسین صاحب کی واپسی

ہمدے دہ مزیز جو دہ سال ہم ہے جدا

ہمدے دہ مزیز جو دہ سال ہم ہے جدا

ہمدے دہ مزیز جو دہ سال ہم ہے جدا

ہمد دہ مزیز جو دہ سال ہم ہے جدا

ہمد دہ مزیز جو دہ سال ہم ہے جدا

ہمدر من کے لید کی بعد پیٹوٹ کر آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کی تقریر منی ہوگا۔ کہ روی

ہمدر من کو کیا کیا تکا بغی ویں۔ آئریک قید خانوں میں ان کو ڈالا گیا۔ میں سے کور شنٹ اگریزی

ہما کو سے اور ایک بغیر میں دہ سکتا۔ اس نے کو شش کر کے ان کا پید لگیا اور واپس ہندوستان میں بھیج

دیا۔ اوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں سے ہمدر دی میں۔ ہم کہتے ہیں کہ کی بات ہے ہمیں تو

اسلام سے ہمدر دی ہے۔ اب دیکھوا کیک طرف اسلام کی تبلیغ کرتے مسلمان کملانے والوں کے

ہاتھوں پھروں سے مارے جاتے ہیں اور ایک طرف میمان کا دو عیمائیت کے ظاف تبلیغ

تکلیفوں ور نہ خانوں سے نکال کر ہندوستان واپس لائی ہے طلائکہ وہ عیمائیت کے ظاف تبلیغ

کرتے جاتا ہے۔

مجہ ابین خاں صاحب کے متعلق بھی انواہ متنی کہ وہ قتل ہو گئے ہیں۔ اب ایک دوست کا خط آبا ہے کہ مد غیر معتبرانواہ ہے۔

پچھلے سال جلسہ پر معامیرا حلق خراب ہوگیا۔ تین ماہ تک آواذ بالکل خراب دی ۔ جس کے اثر سے قریباً سارا سال میری طبیعت خراب دی دودھ کا ایک چچے سوڈے کے ساتھ بھی ہعنم نسیں کر سکتا تھا۔ دست ہو کر نکل جاتا تھا۔ بادجو واس کمزوری صحت کے خدانے بہت ساکام کرنے کی توفیق بخشی۔ اس سال ترجمہ قرآن کریم بھی کر رہا ہوں۔ اس کا ایک حصہ انگلے سال إنْ فَفَاءَ اللّٰهِ کمل ہو کرشائع ہوجائے گا۔

اس سال الله تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ایک اور عقمت اور قرت حاصل ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ نمائدوں کے اسخاب میں وہ لوگ جو ہمیں کافر بچھتے تنے اور ہماری شکل تک دیکھنا پند نہیں کرتے تنے اسٹوں نے ہمی

ا بی مدد کے لئے حادی طرف رخ کیا حتیٰ کہ ایک پیر نے میری طرف لکھا کہ پیروں میں سے ایک نمائندہ منتخب ہونا چاہئے۔ چونکہ آپ بھی پیر ہیں اس لئے میرے حق میں ووٹ دلوائیں۔ میں نے اے جواب دیا کہ پیروں کا کام گریوں برہے کونسلوں میں نہیں۔ آپ کونسل سے باہر قوی مدد کر سكتے ہں۔ غرض اس ذريعہ سے بھی ہماري جماعت كى خاص عظمت قائم ہو گئى ہے كيونكہ ہمارى جماعت کی مددے ۱۹مسلمان کونسل کے ممبر منتب ہوئے ہیں۔ جماعت کی طاقت کاس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ میرے یاں ایک بڑا آدمی پنچااور اس نے کما کہ آپ اپنی جماعت کو میرے حق میں مجی ووٹ دینے کے لئے ارشاد کریں۔ میں نے کہا کہ ہم جو نکہ دو سرے آدمیوں کے حق میں ووٹ دینے کا اعدہ کر چکے ہیں اس لئے اب ہم آپ کے لئے ووٹ دینے سے معذور ہیں۔ پھرجب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہا آپ ہاری طرف اٹنا کیوں رخ کرتے ہیں۔ آپ دو برے لوگوں ے مدد لے سکتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے دوٹروں میں دوباتیں ہیں جو اورول میں نہیں اس لئے ہاری نظریں آپ کی جماعت کی طرف ہی اُٹھتی ہیں۔ ان میں سے آیک تویہ بات ہے کہ آپ کے دور آپ کے مطورہ سے خود میرے ماس چل کر آئیں کے لیکن دوسری جگہ توایک ایک دوڑ کے گھ یر ہمیں جانا بڑے گا۔ دو سری بات سے ب کہ دو سرے دوٹر اگر آٹھ بڑار بھی میرے حق میں دوث دینے کا دعدہ کریں تو مجھے ان پر اختبار نہ ہو گا مگر آپ کے دوٹ اگر ۲۰۰ ہوں۔ تو میں اپنے لئے ۲۰۰ کے ۱۲۰۰ میں ووٹ سمجھوں گا۔ تیسری بات بیا ہے کہ دو مرے دوٹر تو ہم سے آگر پچھ ما تکتے ہیں اور ہمیں ان کو اپنے پاس سے کھانا وغیرہ ویٹا پڑتا ہے گر آپ کے لوگ مفت کام کرتے ہیں۔ ایک \_ بیان کیا کہ آپ کے آدمی صرف خود ہی ووٹر نہیں بنتے بلکہ دو سرول کو بھی ووٹر بنالیتے ہی اور تمام علاقہ کو سنبھال کیتے ہیں۔ ان وجوہات کے باعث اس دفعہ بڑے بڑے آدی خود مارے باس باربار چل کر آئے جو ہمیں بالکل حقیر خیال کرتے تھے۔ اور واقعہ بھی ایسابی ہؤا کہ سوائے ایک ممبر کے باتی سارے کے سارے کہ جن کی ہم نے تائید کی انتخاب میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اتحاد اور اخلام کی طاقت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس اتحاد اور اخلاص سے ہم نے موجودہ الیکش میں کام کیا ہے۔ اگر آئندہ بھی ای طرح کام کیاتو تین چار ایکشوں میں قریباً تمام بوے بوے آدمیوں کی توجہ جاری طرف ہو گی اور اس کے نتیجہ میں کی فوائد بھی ہمیں حاصل ہونے کی اُمید ہے۔ چنانچہ پچھلے ونول مردار جو كندر سكم صاحب وزير زراعت وخلب يمال آئ تووه اس اجميت كى بناء يدار ہاں ہی ٹھمرے اور جھے ہے بھی ملے۔ ملاقات کے دوران میں بٹالہ والی سوک کابھی ذکر آگہا جس پر

انہوں نے فرمایا کہ اس محکمہ کا انجارج میں ہی ہوں آپ ہدایت فرمائیں کہ آپ کے سیکرٹری مجھے خط لکھ ویں تاکہ میں محکمہ کو توجہ ولاسکوں۔ اور اب ان کا خط آیا ہے۔ تو انہوں نے کما پہلے تو ب منظور شدہ تھاکہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے پاس روپیہ جمع ہو گاتو اس سے سڑک بنائی جائے گی لیکن اب اُمد ہے کہ گورنمنٹ کے خرچ سے سڑک پختہ بنائی جائے۔ پھر ہمیں بیہ بھی امید ہے کہ الیکش میں ہماری مدد کا کم از کم یہ نتیجہ تو ضرور ہو گا کہ ممبرہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ کیشخ عبدالقادر صاحب بیرسٹرایٹ لاء نے کہا کہ لوگوں نے انکیشن میں میری اس لئے مخالفت کی تقی کہ میں نے احدیوں کی معجد کا افتتاح کیا۔ محری احدی جماعت کا بسرحال مفکور ہوں کیونکہ اس نے مجھے ایسے کام کرنے کے موقع دیا کہ جو قیامت تک تاریخوں میں میری عزت کا باعث رہے گااور آئدہ بھی میں جماعت احدید کی ہر فدمت کے لئے تیار ہوں۔

مبچہ اندن کے متعلق پانچ سال ہوئے میں نے تحریک کی تھی۔مبچہ برلن کا چندہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اب میں عورتوں میں تحریک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ یا تو فہ مسجد لندن اینے اس روبیہ کے معاوضہ میں لے لیں۔ اور یا اینا روپیہ بطور قرضہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ تاہم اے بلیلہ کی اور ضروریات کے لئے کام میں لے آئیں۔ان دوباتوں میں سے جوبات وہ پند کریں اس

کے لئے ہم تیار ہیں۔

افتتاح مسجد کی اہمیت انتقال مجد کا واقعہ اپنے اندر اس قدر اہمیت افتیار کر گیاہے کہ اب دنیا کی کوئی تاریخ اس کو نہیں مٹاسکتی اور معلوم ہو تاہے کہ الله تعالى كے بال بيد مقدر موچكا ہے كه بيد مجد بيشه قائم رہے۔ الله تعالى نے اس كى تغير كے لئے اور اسکی اس شمرت کے لئے ایسے سلان کر دیئے کہ جن ہے اس کی اہمیت اس قدر بڑھ رہی ہے کہ جرانی بی موتی ہے۔ پہلے اللہ تعالی نے اسے میرے والیت جائے تک روک رکھا۔ میرے وہاں جانے سے سلسلم کی مکدم جیرت الگیز شمرت ہو گئی کیونکد والایت کے لئے یہ جیب بات متنی کد ایک نی کا خلیفہ دہاں پانچاہے اس لئے ہر اخباریس امارا ذکر متواتر ہو تار ہااور کثرت کے ساتھ فوٹو چھتے رب حتیٰ کہ ایک جرمن اخبار کے بورے صفحہ میں میرا فوٹو شائع ہوا۔ ای طرح امریکہ میں بھی ہارے متعلق خریں شائع ہوئیں۔ چونکہ میرے وہاں جانے بر میرے ہاتھ سے معجد کی بنیادر کھی گئی تھی اس لئے پہلے بنیاد کے موقع پر برے برے وزیر ولارڈ آئے۔ان وجوہات کے باعث اب الاگول کو بیر انتظار کی ہوئی تھی کہ کب بیر مسجد کمل ہو تو ہم دیکھیں اور جب کمل ہونے کی تو فشرت

کے اور کی ایک قدرتی سلمان پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ مثلاً ایک بیہ بات شمرت کاباعث بن گئی یہ تحریک کی گئی کہ ابن سعود کے لڑکے کو ہلایا جائے۔ چنانچہ ابن سعود نے بھی اس تحریک کو پیند کیا اوراینے لڑکے امیر فیعل کو جو مکہ کا گور ز ہے بھینے کا دعدہ کیا۔ اب امیر فیصل کے خاص افتتاح محد کے لئے آنے کی خبرے اور بھی شہرت ہونے گئی۔ جب امیر فیصل ولایت پہنچاتز بیان کیاجاتا ہے کہ ہندوستان سے مولوبوں نے تارس دس کہ یہ کیا کام کرنے لگے ہو۔ ہماری کیوں ناک کاشنے لگے ہو۔ تماری اس حرکت ہے ہاری ناکیس کٹ جائیں گی۔ ای طرح مصرہے بھی ہارے خلاف آوازیں ا منس - بيا تارس كئين اورات روك ديا كيا- اب اس كے روكنے ير سارے برطانيد بين اور بھى شور برا گیا کہ روکنے کی کیا وجہ ہوئی۔ یہ کیابات ہے کہ امیر فیمل مکہ سے چل کرجس کام کے لئے ولایت پنچاہے اس کام ہے اسے روکا جاتا ہے کوئی خاص راز ہو گا۔ ولایت کے لوگ راز کے پیچھے بهت يره جاتے ہيں۔ راز كو معلوم كرنا چاہتے ہيں۔ مضمون ير مضمون نكلنے لگے كه اس ميں راز كيا ہے۔ ان مضامین کامیڈنگ ہی ہیہ ہو تا تھا کہ راز کیاہے جب کی روز تک بڑے زور ہے آر ٹیکل پر آر مُكِل لَكِ كد كيابات ب جس كي وجد سے امير فيعل يمال پنج كر افتتاح مجد سے رك كيا ہے۔ ق دہاں لوگوں میں اور بھی بیجان بیدا ہؤا کہ چلو اس معجد کو تو چل کر دیکھیں کہ جس کے افتتاح کے لئے امیر فیصل مکہ ہے یہاں پنجااوریہاں آ کراس کے افتتاح سے رک گیا۔ دراصل میہ سب پچھ الله تعالیٰ کی اس منشاء کے ماتحت ہؤا کہ ہمارے سلسلہ کی شمرت بھی ہو جائے اور پھراحسان بھی سمی کانہ ہو۔ کوئی کمد سکتا ہے کہ افتتاح تو پھر بھی ایک فیراحمدی کے ہاتھ سے ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کب اسلام کو تمہاری طرح تنگ ظرف مانا ہے۔ ہمارے نزدیک اسلام ایسا تنگ ظرف نہیں۔ مجیب بات ہے کہ رسول اللہ الفاقطی جب عیسائیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان پر اعتراض نہیں کرتے اور ہمارے صرف جالی دینے پر اعتراض کرتے ہو۔

پھروہ مجداتی باہر کت ہے کہ اس کے افتتاح کے ساتھ ہی اس کی برکات ظاہر ہونی شروع ہو گئیں۔ افتتاح ہی کے موقع پر چارا گھریز مسلمان ہو گئے۔ پھر افتتاح پر ابھی دوہفتہ ہی گزرے کہ ایک اعلیٰ درجہ کا تعلیم یافتہ نوجوان اگھریز مسلمان ہو گیا۔ جس نے اسلام کی تائید میں ایک نمایت لطیف مضمون شائع کیا ہے اس دجہ ہے اس کے باپ نے اس پر تشدد شروع کر دیا جو اس بات کی علامت ہے کہ اب دہ محسوس کرنے گھ ہیں کہ اسلام تو واقعہ میں چھلنے لگا ہے۔ پہلے ہمارے کام کو ایک کھیل مجھتے تھے لیکن اب محسوس کرنے گھ ہیں کہ اسلام تھیل رہا ہے۔ دہاں کا ایک اخبار لکھتا ہے کہ ہزاروں تعلیم یافتہ لوگوں کے دلوں میں محسوس ہو رہاہے کہ اب ہمیں عیسائیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پادریوں نے بھی ہمارے خلاف شور مچانا شروع کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسلام کو زبردست چیز خیال کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ مقابلہ کا خیال شیر کے مقابل ہی پیدا ہوتا ہے۔ مٹی ہے ہے ہوئے شیر کے لئے نہیں پیدا ہوتا۔ بھشتہ شیرے ہی کوئی ڈرا کرتا ہے۔

آج ایک اور خوشخبری آپ کو سناتا ہوں۔ آج ہی تار آیا ہے کہ آسٹرین حکومت کا وزیر احمدی ہوگیا ہے۔ اس نے احمدیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور چھ اور انگریزوں نے اس ہفتہ میں احمدیت کا اعلان کیا ہے۔ غرض اس افتقاع کے بعد ۱۳ پزے آوی سلسلہ میں واخل ہوئے ہیں یہ گویا تیرہ حواری سلم میں۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ پہلے مسیح کے ساتھ جو پچھ ہؤا یمال اس کے اُلٹ کو گااس لئے میں کہ سکتا ہوں کہ ان تیرہ حواریوں میں یہودا اسکر یو کلی إنشاء اللّٰهُ کو کی نمیں ہودا اسکر یو کلی إنشاء اللّٰهُ کے کئی نمیں ہوگا۔

اللہ تعالی نے جمیعے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ میرے والایت جانے سے اسلام کی فوحات شروع ہوں گی۔ پعض دوستوں نے کما بھی کہ میرے دہاں جانے سے کیا ہوا۔ حالا نکہ اول تو جماعت نے ہی جمیع وہاں جیعا تھا میں خود استے اراوہ سے دہاں جہیں گیا تھا گلہ جمیعے تو خواب میں بعض مصائب و مشکلات بھی دکھائے گئے جو میری غیرحاض کی میں ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والے مصائب و مشکلات بھی دکھائے گئے جو میری غیرحاض کی میں ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والے تھے۔ کین باوجوداس کے ہماعت کی کشرت رائے دکھے کرمیں وہاں گیااور چرمی نے بھٹ ہی کہ مدویا تھا کہ جماعت یہ خیال نہ کرلے کہ میرے دہاں جاتے ہی احمدی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں تو وہاں جانے کے مالات دیکھنے جاتا ہوں۔ چربعد کے طالات سے معلوم ہؤا کہ میرے دہاں جانے میں اللہ تعالیٰ کی ہے حکمت تھی کہ وہ تو حات جو میرے دہاں جانے کے نتیجہ میں اب شروع ہوئی ہیں وہ کی اور اسلام پر کمی خاص شخص کا احسان نہ ہو بلکہ براہ وہ کمی اور اسلام پر کمی خاص شخص کا احسان نہ ہو بلکہ براہ میں است حضرت مسیح موجود کی طرف منسوب نہ ہوں اور اسلام پر کمی خاص شخص کا احسان نہ ہو بلکہ براہ میں سے سیاسہ کہ تی ہوئی کہ کا ایسانسیں میں ہوتو ایک خاص شخص کا احسان نہ ہو بلکہ براہ میں سیاسہ کو ایسانسیں میں بہتر ہیں کہتا ہوں جو سیاسہ کی تھی کو کہ ایسانسیں میں سیاسہ کہتے ہوئی کہ کہتے ہوئی کے خطر سے سیاسہ کہ تی کہ کہتے ہوئی کہ کہتے ہوئی کہتے ہیں سیاسہ کہتے کہ ایک اور قوات کی سیاسہ کی تربی ہوئی کہ کہتے ہوئی کہ کہتے ہیں سیاسہ کہتے کہ ایک اور قوات کی سیاسہ کی تربی ہوئی کہ کہتے کہ ایک اگر کو کھتا ہے کہ ایک ان میں قوات کی سیاسہ کی تربی کی کہتا ہے۔ ایک ان میں کو کھتا ہے کہ ایک ان میں تو تو کہ کہتے کہ ایک ان میں کہتے کہا کہ اس سیاسہ کہ کہتے کہ کہتے کہا تھی کہتے کہا گھر کو کھیا

اب میں دوستوں کو چند نصائح کر تاہوں۔ جب جماعتیں بریھاکرتی ہیں تو عامد لوگ جماعت کی ترقی کو دکھ نہیں سکتے اور ابعض لوگ کرنور دل

ب تک تو ان کا غیروں سے مقابلہ رہتا ہے تب تک ان میں جرأت رہتی ہے جہ غیروں سے مقابلہ جاتا رہے تو اپنوں کے ہی گریبان پکڑنے گلتے ہیں۔ میں جماعت کے بعض افراد کے اخلاص میں کمزوریاں دیکھتا ہوں۔ یہ کمزوری علاج جاہتی ہے۔ یہ کمی اور کمزوری آگ کی مائند ہوتی ہے۔ آگ ایک جگہ پر نہیں رہا کرتی وہ ارد گرد بھی چھیلتی ہے اس لئے دوست خاص طور بر روحانیت کی فکر کریں۔ انہوں نے اپنی منزل مقصود کو پایا نہیں بلکہ ابھی تو وہ ابتدائی حالت میں ہیں۔ دیکھو اسلام چادول طرف ہے گھراہؤا ہے اس لئے کام کرنے کی انجمی بہت ضرورت ہے اور کام کے لئے اخلاص ، حسن نلنی اور قدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیران ہاتوں کے کام نہیں ہؤا کر تا۔ بد نکنی کوئی دیکھ لواس مرض سے کچھ کا کچھ ہوجاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک غلام قعا۔ جس کو اس کا آقا بت كم قيت ير فروضت كرر باتحاله خريدارن آقات يوجهااس كوكياكيا بنرآت بن كمابت آتے ہیں۔ ٹریدار نے یو چھا۔ پھر کیوں اے کم قیت پر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فلام نے کما مجھ میں بہت خوبیاں ہیں صرف ایک نقص ہے کہ میں ایک جموث یول لیا کرتا ہوں۔ خریدار نے کما۔ معمولی بات ہے اور اسے خرید لیا۔ اس سے کام کرا تا رہا۔ ایک دن فلام رو تا ہؤا آ قا کے یاس گیااور کمااور مجھ میں ہزار عیب بھی کیوں نہ ہوں۔ لیکن میں اینے آ قاکا بے وفانسیں ہوں۔ آ قا کی بے وفائی تہمی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بیوی بے وفا ہے۔ اس کا ایک گھس سے ناچائز تعلق ہے۔ اور میں نے خود غیرسے ناجائز تعلّق رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اب کے دوست نے اسے میر پی پڑھائی ہے کہ وہ آپ کو قتل کردے تاکہ وہ آرام سے اسے تعلق کو قائم رکھ سکیں۔ ایک دو دفعہ تو آ قانے کما کہ میں بیا یقین نہیں کر سکتا میری بیوی پاک دامن ہے۔ گر میہ سن کر غلام نے زور ذور ہے رونا اور پلآنا شروع کر دیا اور کہا کہ غلام کا کام صرف عرض کرنا ہے باتی حضور مالک ہیں۔ تب تو اس آ قا کو بڑی فکر ہوئی۔ اس نے پوچھا تنہیں کس طرح پیتہ لگا۔ اس نے کمامیں نے دیکھاہے کہ وہ آپ کی ہیوی کو اُسٹرا دے کر کمہ رہاتھا کہ جب تمهارا خاوند سورہا ہو تو اس کے مجلے پر بیر اُسٹرا پھیردینااگر حضور یاور نہ کریں تواس کا تجربہ کرلیں۔ تکررات کوسوئیں نہیں خبردار ہو کرر ہیں۔ اب تو آقا کو فکر ہوئی اور وہ اس امتحان کے لئے تیار ہو گیا۔ اور پھراس کے بعد ای طرح وہ غلام آقا کی بیوی کے پاس گیا اور کما کہ مجھ میں بہت عیب ہیں۔ مگریس آپ کا بے وفا نہیں۔ میں نے ویکھا ہے کہ آپ کا خاوند کسی غیر عورت سے ناجائز تعلّٰ رکھتا ہے۔ اور وہ تمہیں قتل کر دینا حابتا ہے۔ میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے۔ اس نے بھی اولاً تردید کی۔ گم

آخروہ بھی اس وہم میں مبتلاء ہوگئی اور اس غلام سے کہنے گئی۔ اس کاعلاج کیا ہے۔ اس علاج یہ ہے کہ آپ کے خاوند کے ڈاڑھی کے دوبال ہوں جن سے تعویز بنایا جاوے۔ تب اس کا بیہ خیال جاسکتائے۔ اس نے کہا کہ ہیر کیونکر ممکن ہے۔ فلام نے کہا کہ بید توبہت آسان ہے جب وہ سو رہا ہو نو اُسترے سے دوبال اُسمارلیں۔ عورت اس کام کے لئے تیار ہو گئی۔ خاوند گھریس آیا۔ رات کو عمد آ ایسے طور برلیٹ گیا کہ گویا وہ سور رہاہے۔اب اس کی بیوی نے اُسترالیا اور خوب تیز کیا۔ اس کاگر دن کے پاس لانا تھا کہ خاوند نے ای اُسترے سے بیوی کو غضب میں آکر قتل کر دیا۔ خیر جب وہ پکڑا گیااور اس ہے قتل کاسب بوچھا گیا تو اس نے وہی طنی سبب بتایا جو غلام ہے سنا ہؤا تھا۔ تحقیقات بر عورت بری ثابت ہوئی۔ تب آقانے غلام سے کما اُونے میہ کیا حرکت کی۔ غلام نے عرض کی حضور سے میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ سال میں ایک جھوٹ بولا کرتا ہوں اور وہ يمي جموث تفاله اب ويكمو نن كي بناء بركيا يجهه ووا-كوني قوم جيت نهيس سكتي جس يس بد خلقي كاماده ہو کیونکہ اس صورت میں کام ہونا محال ہوتا ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ نامینا اور سوجا کھا دونوں کو اکٹھا کھانا کھانے کا موقع پٹی آگیا۔ ناپینا حریص تھا پہلے تو اس نے جلدی جلدی کمانا شروع کیا۔ پھرا سے خیال ہؤا کہ بیہ سوجا کھا تو مجھے دیکھ کرجلدی جلدی کھارہا ہو گاتو دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ پھراس پر بھی نہ رہ سکااس نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ سوجا کھا بھی میری طرح دونوں باتھوں سے کھار با ہو تو اس نے کپڑے میں کھانا ڈالنا شروع کیا۔ تمراس پر بھی اکتفائہ کر سکا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ بھی کپڑے میں ڈال نے گا کھانے کا برتن اُٹھالیا اور کماتم جاؤتم تو سادا کھانا ہی کھاجاؤ گے۔ سوجا کھا بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ جننے لگا کہ بیہ کمال تک پہنچاہے تو بد کلنی بست انتہاء پر

ایک چیزے۔ خاندانی وجاہت کی وجہ ہے ایک فخص کو معمولی لیانت سے وہ عمدہ مل جاتا ہے جو دو سرے کو اعلیٰ لیافت پر نسیں ملک ای طرح ذہن کی وجہ سے ایک انٹرنس پاس کو تمین سو ملتے ہیں اور دو سرے بی۔ اے کو اتنے شیں ملتے۔ یا ایک تجربہ کار انٹرنس پاس کو تین سو ملتے ہیں اور دو سرے بی ۔ اے کو ساتھ ملتے ہیں۔ تو دنیا میں خالی ڈگریوں سے کام نمیں مؤاکر تا بلکہ کام کے لئے اور باتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا چوہدری فتح محمد صاحب ایم اے ہیں۔ آج سے ۱/۲ سال پہلے انہوں نے ایم۔ اے پاس کیا۔ اس وقت وہ ولایت تبلیغ کے لئے گئے۔ اور پہلے بغیر ا یک بیبر تک انجمن سے لینے کے وہاں کام کیا۔ وہ اس رنگ میں گئے تھے کہ خواجہ صاحب صرف ان کوروٹی دے دیا کریں گے۔ ایک ایم اے پاس کے لئے سے کتنی بری قریانی ہے۔ انہیں دنوں میں مسٹروالس پر ٹیل نے جو ان کو پڑھا تا رہا متواتر یہاں خط ککھے کہ میں نے چوہدری فتح مجر کے لئے کالج میں ایک پروفیسر کی جگہ خالی کرائی ہے جس طرح بھی ہوا نہیں منگوا دو۔ اگر وہ اس وقت اس آساى ير لگ جاتے تو آج سے چودہ سال يملے وہ دُھائى سولے سكتے تھے اور يمال جودہ سال كى سروس کے بعد آج ایک سوسر ملتے ہیں۔ ہم کتے ہیں۔ چلو ہم تمهارے کئے سے آج ہی ان کو علیحدہ کردیتے ہیں۔ تم ہمیں انسیں کی طرز کا کوئی آدمی لا دو۔جو ذہن کے لحاظ ہے، لیافت کے لحاظ ے چوہوری صاحب سے زیادہ تو کیاان جیر انجمی ہو۔ چہ دہ سال اس نے ملازمت کی ہو ڈھائی سو روپ آج سے چودہ سال پہلے تخواہ لیتا ہو اور یہ خصوصات بھی اس میں ہوں تو ہم بری خوشی سے ر کھنے کے لئے تیار ہیں۔

پھر مفتی مجمد صادق صاحب ہیں۔ جو جس سروس کو چھوڑ کر آئے اس وقت ان کے ماتحت آج ۱۸۰۰ کے لیتے۔ ہم ان کو علاقت آج ۱۸۰۰ کے لیتے۔ ہم ان کو علاقت آج ۱۸۰۰ کے لیتے۔ ہم ان کو علاقت کرنے کو تیار ہیں گر ہمیں تم ان کی طرح کاوہ آدمی دے دو جو گور نمنٹ ہے ۱۸۰۰ تخواہ بھی کے سکتا ہو۔ اور پھراس میں مفتی صاحب کی خصوصیات بھی ہوں۔ مثل اکستا بغثو ن الآؤ گؤن کے سکتا ہو۔ اور ان کا می لیافت میں ہو۔ حضرت مسح موجود کی حکبت سے انہیں کی طرح فیض یافتہ ہو۔ اور ان کا می لیافت اور قابلیت رکھتا ہو۔ ان کا ساتجربہ کار ہو۔ تو آج اگر ان خصوصیات کا آدمی ہمیں ۲۰۰۰ پر بھی مل جائے تو ہم غذیت سے جھتے ہیں۔

پھر میر محمد اسحاق صاحب ہیں جو باظر ضیافت ہیں۔ وہ لنگر کا کام اور دینی خدمات بغیر سخواہ کے سرانجام دیتے ہیں۔ مدرسہ احمد بیشیں وہ مدرس ہیں اور ووسرے مدرسوں کی طرح ان کو بھی شخواہ لمتی ہے۔ وہ ای شخواہ پر گزارہ کرتے ہیں اور ہاتی قرائض کو جِسْبَةً لِلَّهِ سمرانجام دیتے ہیں۔ پچر مولو کی شیر علی صاحب ہیں۔ ان کو اب ۲۰۰ ملتے ہیں۔ ایک تو ان کی انگریزی کی قابلیت وہ چز ہے جو اوروں میں نہیں۔ اس کے علاوہ یہ قابلیت ان میں ہے کہ وہ مضمون پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان کے مضمون پڑھنے والے دوستوں نے دیکھا ہو گا کہ وہ کس طرح مضمون کی ہارکیوں تک تینجتے ہیں اور کوئی پہلواس کا ہاتی نہیں چھوڑتے۔ پھر جب وہ پہل ملازم ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کانام منصفی (سب بجی) میں جاچکا تھا اور یہاں وہ ۲ رویے پر گئے تھے۔

میال بشیراحمد صاحب ایم - اے ہیں - وہ ۱۴۴ کیتے ہیں- ہمارا خاندان خاندانی حیثیت ہے۔ بھی کوئی معمولی خاندان خیر اسے ہیں - وہ ۱۴۴ کیتے ہیں۔ ہمارا خاندان خیر ان کے لحاظ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ پر لگ سکتے ہیں- ان کی لیاقت کا بیہ حال ہے کہ انہوں نے جب میرے مضمون کو جو بذرایعہ تار افتتاح معجد پر لندن بھیجا گیا تھا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ اس مضمون کی انگریزی کے لحاظ سے ولایت کے ایک بڑے آدی نے تکھا کہ وہ انگریزی کے لحاظ ہے کم از کم خان بہار عبدالقادر صاحب کی لیاقت کا مضمون تھا۔ اب ان کی قابلیت کا آدمی ان کے ذہن کا آدمی اگر میں میں جیم اور ہیں۔ ہمیں مل جاوے تو ہم بری خوش سے بلیغ کو تیار ہیں۔

پھر میال شریف احمد صاحب ہیں۔ ان کو ۱۰۰ روپیہ ماہوار ملتا ہے۔ آج سے آخھ سال پہلے ان کو ۱۰۰ روپیہ گورنمنٹ نے بینا منظور کیا تھا۔ گورنمنٹ نے ان کو فوج میں لیفٹیڈنٹ کے عمدہ پر رکھا۔ کمانڈ نگ آفیسرانمیں واپس نہیں جھیجا تھا۔ آخر میں نے کمانڈر انچیف کو ہار ہار لکھ کر اس کے ذریعہ آرڈر بھجوا کرواپس ہلایا۔

گے۔ جنہوں نے اتنے سال قرمانیاں کیں وہ بیہ قرمانی بھی کرلیں گے۔ لیکن سوال ہیں ہے کہ پہلے مج ان جیسے آدمی لا دو۔ ان پہلے آدمیول کو تو یمال سے جاتے ہی یمال کی نسبت باہرا چھی جگھیں مل جائیں گا۔ چنانچہ پچھلے دنوں یمال کے أیک کار کن کو جنہیں تخفیف میں آنابرا۔ اور معمولی تخواہ لے رہے تھے یا ہر جاتے ہی ١٢٠ مل كئے۔ اور پھراس محكم ميں جس ميں وہ ملازم ميں ترقى كا بھى كانى مدان ہے۔ لیکن ہمارا مر مطلب ہے کہ ہمیں تم ان کی بجائے ان کی خصوصیات رکھنے والے آدی کمال سے لا دو مے۔ جنہوں نے سلیلہ کے کاموں میں عمریں صرف کردیں۔ خدارا غور کروان کار کن دوستوں کے دلول پر کیا اثر بڑے گاجب وہ سے سنیں گے۔ کہ جارے متعلق لوگوں کے س خیالات ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ان کو اپنے سروں پر اٹھاتے تو بھی ان کی خدمات کا بدلہ نہیں دے کتے تھے۔ پھران باتوں کا نقصان ان کارکنوں کو تو نہیں پہنچے گا۔ ان کو تو بهتر ہے بهتر ملاز متیں مل عائيں گ- ان ماتوں سے سلسلہ كو نقصان ينيح كا- جارے بعض دوست تويد شكايات كرتے ہن-اور امارا یہ حال ہے کہ ہم قحط الرجال کے شاکی ہیں۔ یہ ایک شکاعت میں نے مثالا بیان کی ہے۔ ورنہ اور کئی اس قتم کی شکایات ہیں جو محض بر ظنی سے بیدا ہوئی ہی اور سلسلہ کو نقصان پنچانے والی ہیں۔ پس میں دوستوں کو تھیجت کرتا ہوں کہ اس قتم کی باتوں سے بر ہیز کرواور سلسلہ میں کام كرنے والوں كى قدر كرو۔ ويكھوجب بربات تھيلے كى تو ناواقف تو يمى سمجيس مے كه يمال رويب برباد ہو رہا ہے۔ تیجہ یہ ہو گاکہ وہ چندول میں سُت ہول کے۔ اور اس سے چوہدری صاحب یا مفتی ساحب کو نقصان نہیں بنیے گا۔ بلکہ سلسلہ کو بہنچ گا۔ سلسلہ کے کام درہم برہم ہو جائیں عے۔ پی اعتراض کرنے والااس فتم کے کارکنوں پر اعتراض نہیں کر تا۔ بلکہ وہ اس جڑیر تبرر کھتا ہے۔ جس کی حفاظت کے لئے خود خدا تعالیٰ کھڑاہے۔اس لئے میں ڈر تا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ایمان نہ منائع ہو جائیں۔

اس کے بعد میں اور ضروری بات کی طرف آپ لوگوں کو توجہ ولاتا ہوں۔ وہ یہ کہ بچول کی تربیب ہوں۔ بچول کو ساتھ لے آتے ہیں۔ لیکن صرف اتن تربیت ہی کانی شیں بلکہ ضروری ہے کہ اول تو یمال بچول کو جیجیں اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھراپنے ہاں ہی بچوں کی خصوصیت سے دیٹی تربیت کی طرف توجہ کریں۔ یمال میں نے ایک البحن بچوں کی بنائی ہے۔جس کا نام انصار الله رکھا اس میں مَیں خود ان کو ہوایات دیتا ہوں۔ چتانچہ اس کا ایک نتیجہ سے ہوکا ہے کہ بہت سے اڑکے اب تہجد پڑھنے لگے ہں۔ میں جاہتا ہوں کہ تمام ہیرونی جماعتوں میں بھی اس م کی انجمنیں بنائی جائیں جن میں بچوں کو اخلاقی تربیت کے سبق سکھائے جائیں تاکہ وہ آئندہ قوم کے بہترین افراد ثابت ہو سکیں۔ مگر بہتر طریق ہی ہے کہ بچوں کو یمال بھیجیں کیونکہ یمال میں خود

تربیت کے متعلق سبق دیتا ہوں۔ ان کی تربیت کرتا ہوں۔ تھوڑے دنول میں ہی تربیت اعلیٰ رنگ میں وو مئی ہے۔ دوست بچوں کو قادیان بھیجیں۔ اگر بعض نمین بھیج سکتے تو اینے یاس بی ان کی تربیت کریں۔

خدا کا قرب حاصل کرنے کیلئے بڑی قربانیوں کی ضرورت سیجے ہے ہے لیکیج دینے سے نہیں ہؤا کرتیں۔ ترقیات کام کرنے سے ہؤا کرتی ہیں۔ سلسلہ میں داخل ہونے کی غرض محض لیکچر نہیں بلکہ دین کی خدمت اور قرب النی کا حاصل کرنا ہے۔ دوست دین کی خدمت كريں - كچھ كام كريں اور قرب اللي كو حاصل كريں اور قرب اللي قربانيوں سے حاصل ہو تا ہے۔ بنے کاموں کے لئے بن اور لمبی قرمانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے خدا کے نعنلوں کا وارث ہونا ہے اور کیا خدا کے نعنلوں کا دارث ہوتا اس کا مقرب ہوناکوئی معمول ہات ہے۔ اتنے بڑے نفنلوں کے تم معمولی کاموں ہے تو وارث نہیں ہو سکتے بلکہ بڑے نفنلوں کے لئے بڑی اور ليے عرصه تک قرمانياں كرنى يوس كى-

اس وقت عام طور بربری قرمانی چندون چنده دینا منجمی جاتی ہے حالا نکد ہم دیکھتے ہیں که معمولی بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لئے لوگ ساری ساری عمرین خدمت میں خرچ کر ویتے ہیں۔ معمولی خطاب لینے کے لئے تمام عمر بزی بری قربانیاں کرتے ہیں۔ پھروہ خطاب بھی کوئی حقیقت اینے اندر نہیں رکھتا کورنمنٹ انہیں خان بهادر کا خطاب دیتی ہے۔ کیا واقعہ میں وہ بمادر مو جاتا ہے۔ وہ تو بعض وفت نمایت بڑول ہو تا ہے۔ اس خطاب سے بنمآ پچھ نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ جس کو جو خطاب دیتا ہے اس کے اندر واقعہ میں وہ بات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اسے واقعہ میں انعام ریتا ہے خال خطاب بی نہیں دے چھوڑ تا۔ حضرت مسیح موعود کے نماند میں ایک مخض آیا۔ اس لے کما مجھے برے الهام ہوتے ہیں۔ معرت صاحب نے اے فرمایا۔ کہ جب تھے کماجاتا ہے کہ تو جم ب

ا براہیم یا مویٰ ہے۔ تو کیا کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں؟ جو (سیدنا) مجر اللفائق پر انعام ہوئے وہ ح بھی ملتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کما کہ ملتا تو پچھ نہیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا۔ یہ پھرخد طرف سے الهام نہیں یہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہے۔ غدا تعالیٰ کی طرف ہے جب الهام ہو آ ہے تو اس کے مطابق ملتا بھی ہے۔ خدا دنیا کی گورنمنٹ کی طرح تو نہیں۔ خدا میں تو سب طاقتیں میں۔ مجھی کوئی خال ہاتھ بھی کماکرتا ہے کہ یہ چیزلو۔ وہ تو بچے ہنسی سے کیاکرتے ہیں۔ یہ شیطانی بات ہے خدائی الهام نہیں۔ خدااگر کہتا کہ نو محمدہے تو تجھے محمد والی طاقتیں بھی دیتا۔ تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے مؤمن کو ولی کا خطاب ملتا ہے۔ اب کیابہ خطاب یو نمی مل جائے گا۔ اگر معمولی بات سے بیہ خطاب ملنے لگے تو پھر تو کنجی بھی ولی ہو سکتی ہے جو ایک مجد بنا چھوڑے. پس خدا کے قرب کے لئے ایک چیز کی قرمانی نہیں ہوتی اور نہ ایک وقت میں قرمانی ہوتی ہے بلکہ ہر وقت ہرچزی قربانی کی جائے۔ تب جا کر خدا کا قرب حاصل ہو تا ہے۔ میں نفیحت کر تا ہوں کہ خدا كا قرب عاصل كرنے كے لئے برى برى قربانيوں كى ضرورت ہے۔ آخر سوچو توسى تم نے بناكم ے؟ خدا كا دربارى-كيابير عمدہ كوئى معمولى عهدہ ہے-اس سے سمجھ سكتے ہوكہ اس عهدہ كے لئے کتنی بری قرمانیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بچوں کو ہتایا تھا کہ جب گاؤں میں ڈٹی کمشنر آتا ہے۔ تو تم کس طرح اس کے دیکھنے کے لئے اس کے پیچھے بیچھے بھاگتے پھرتے ہو۔ اور تم بڑے خوش ہوئے جو اور فخرے اینے دوستوں کو ساتے ہو کہ میں نے ڈیٹی کمشنر کو دیکھاہے حالا نکہ وہ تمہاری طرف تبھی نظر نہیں اٹھاتا۔ ادراگر وہ کسی بیہ ہے کوئی بات کرے تو پھر تو وہ بیہ خوشی ہے پھولا نہیں ساتا۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ گویا اسے بڑی نعت مل گئی ہے۔ مگراس کے مقابلہ میں نماز کیا ہے۔ نماز ہے خدا کے حضور حاضر ہو کراس کی زیارت کرنا اور اس سے باتیں کرنا۔ تمہارے اندر اس نماز ہے کیوں نہیں خوشی پیدا ہوتی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس مثل سے بچوں کے چروں پر بشاشت تھی۔ آپ لوگ ایس جماعت میں ہے ہیں کہ جس کا پیر نہ ہی عقیدہ ہے کہ اس میں بھشہ ایک قائم مقام رہاجس کی اطاعت فرض ہے وہ جس چیزے لئے کمہ دے کہ فلاں جگہ براہے خرج کرو تو اس کاحق نمیں ہے کہ دہ اسے دوسری جگدیر خرج کرے۔ فتح مکد فررسول الله اللفائي نے ملد والوں کو مال ديے تو انصار مس سے ايك نوجوان نے غلطى سے كمد دياكد خون تو جارى تكواروں سے نيك رہا انصار کو پلایا اور فرہایا۔ تم نے بیریات کی ہے۔ انصار دیندار تنے ان کی چیش نکل محکس۔ انہوں نے

كمايا رسول الله! بم ميں سے ايك نوجوان نے ايماكما ہے۔ بم نے خود اسے بهت دُانا ہے۔ رس جگہ دی۔ تُوب کس تھاہم نے تیرے وائیں اور مائیں اٹی جائیں دیں اور خون کی ندیاں ہما کر تیری حفاظت کی۔ انہوں نے کمایا رسول اللہ! ہم ہرگز ایسانٹیں کتے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ باس یہ بھی کمہ سکتے ہو کہ خدانے خود نصرت دی اور مکّہ پر فتح دی مگر فتح مکہ کے بعد لوگ تو اپنے گھروں میں ادنٹ لے گئے۔ ادر تم خدا کے رسول کواینے گھرلے آئے۔ اے انصار! جو کچھ ہو گیا سو ہو گیااب ونیا میں رسول کی خلافت تہیں نہیں ملے گ۔ علم ان آخرت میں تہیں معاوضہ دیا جائے گا۔ چنانچہ آج تک کوئی انصاری خلیفہ نہیں ہؤا۔ اس واقعہ سے پید لگناہے کہ بعض وقت ایک بات منہ ے نکل جاتی ہے۔ جس کو انسان معمولی سجھتاہے لیکن اس کا نتیجہ بہت دور تک پہنچاہے۔ ای طرح یمال جب مارے عقیدہ کے مطابق اللہ تعالی خلیفہ قائم کرتا ہے وہ اگر اموال ۔ تلف کرتا ہے یا تلف کرنے دیتا ہے تو وہ خود خدا کے حضور جوابدہ ہے تم اس پر اعتراض نہیں کر کتے۔ لیکن اگر بھترین نتائج پیدا کرنے کے لئے خرچ کرتاہے تو پھرمعترض فحف خطرہ میں ہے۔ تقوی اورادب سیکھو آپ لوگوںنے میرے ہاتھ پر بیت کا ہے۔ جس کے یہ معنے ہیں له تم نے اقرار کیا ہے کہ تم ہر چز کو میرے حکم بر قربان کردو کے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس اقرار کا بورے طور پر خیال نہیں رکھاجاتا۔ اقرار توبہ تھا کہ جو پکھ میں کموں وہ تم کرو کے لیکن عمل ہے ہے کہ چند پیوں پر اہتلاء آجاتا ہے۔ یہ تمام وسوے تقویٰ کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے میں تقویٰ کے حصول کے لئے اور اس میں ترقی کے لئے دوستوں کو نفیحت کرتا ہوں۔ خواہ آپ میں ہے بعض مجھ ہے عمر میں بڑے ہوں لیکن ایک بات آپ میں ہے کسی میں نہیں۔ وہ بیر کہ میں خدا کا قائم کروہ خلیفہ ہوں۔ میری تمام زندگی میں لوگ میری بیت کریں گے۔ یس کی کی خدا کے قانون کے مطابق بیت نسی کر سکتا اور یہ عدہ میری موجودگی میں تم میں ہے کئی کو نہیں مل سکتا۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا عمدہ یہ ہے۔ ایک مختص نے مجھے کما کہ ہم کوشش کرتے ہیں تا گور نمنٹ آپ کو کوئی خطاب دے۔ میں نے کمایہ خطاب او ایک معمولی بات ہے۔ میں شہنشاہ عالم کے حمدہ کو بھی خلافت کے مقابلہ میں اونی سجمتا ہوں۔ پس میں آپ لوگوں کو نفیحت کرتا ہوں کہ اپنے معاملات میں ایبارنگ افتیار کریں جس میں تقوی اور ب ہو۔ اور میں بھی ہیہ بھی نہیں پیند کر سکتا کہ وہ ہمارے دوست جن کو اعتراض بیدا ہوتے ہیں

ضائع ہوں کیونکہ خلافت کے عمدہ کے لحاظ سے بردی عمرکے لوگ بھی میرے لئے بچہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی باپ نمیں چاہتا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ضائع ہو۔ میں تو بیشہ کیی خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ابتلاء سے بیشہ دوستوں کو محفوظ رکھے۔

جھے تواللہ تعالی نے ایساوسیع ول دیا ہے کہ میں دشن کے لئے بھی بدؤعا کرنا پند نہیں کرتا۔

ایک مختص نے کما کہ مولوی شاء اللہ کے لئے تم بدؤعا کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کما جھے اللہ تعالیٰ کے بعد بہذا ول دوستوں کے لئے کیا کہ بہت بڑا ول دیا ہؤتا ہے۔ تو جو مختص دشمنوں تک کئے لئے بدؤعا نہیں کرتا ہو گا۔ خدا کے حضور جھکو۔ زعاؤں میں گریہ و زاری کرو تا تم پر خدا کی طرف سے برکات نازل ہوں۔ تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کے قیام کے لئے نماز اور نماز باجماعت کی پابندی مضروری ہے۔ اگر دوست مضروری ہے۔ میں نے کئی دفعہ کما ہے کہ نماز کے لئے جماعت کی پابندی ضروری ہے۔ اگر دوست و قین میل کے فاصلے پر بھی ہوں تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جماعت کرا لیا کریں۔ اور دفتروں میں ایک میگد ایکھٹے ہو کر پاجماعت ادا کریں۔

آج تم ہے کئے لکو کہ ہادی قوم میں چور بہت ہو گئے ہیں قواگر قوم میں ایک بھی چور نہ ہو ق بھی دس مرال بعد قوم میں ضرور چور اور جمو نے پیدا ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی ہیہ ہے کہ خدا تعالیٰ لے بدر ایس کی نبیت دلوں پر ایک جیبت بھائی ہوتی ہے۔ جب عام زباؤں پر کوئی بات جاری ہو تو وہ جیبت دلوں ہے انھے جاتی ہو تو وہ جیبت دلوں ہے انھے جاتی ہو تا ہم حمولی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ڈاڑھی کا بی معالمہ دکھ لو۔ آج ہے ۵۰ سال پہلے ڈاڑھی منڈانا عیب سمجھاجا تھا اس لئے لوگ عام طور پر نمیں منڈایا کرتے تھ بلکہ منڈانے واللا لوگوں میں نمیں پھر سکا تھا لیکن آج کس قدر اس کا رواح بر جا پوا ہے۔ اس کی ہی منڈانے واللا لوگوں میں نمیں پھر سکا تھا لیکن آج کس قدر اس کا رواح برجا بھڑا ہے۔ اس کی ہی تھا ہے۔ جب کہ آب یہ معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور جس کو کوئی نمیس کرتا اس کی کوئی جرات نمیس کرتا ہے ہو گئے جو کے ایک کوئی تعرب کہ تاری قوم کرتا گئا ہے۔ ورحدے بن جاتے ہیں اس طرح ایک چھوٹے نظر آتی ہیں محردتان کا ان کے خطرناک کے جو کے ایک کوئی جو نے نمیں بھوٹی نظر آتی ہیں محردتان کا ان کے خطرناک ہوتائے جو اس کی بھوٹی نظر آتی ہیں محردتان کی ان کے خطرناک یہ جو نے نمیں بھوٹی نظر آتی ہیں محردتان کا ان کے خطرناک ہے چھوٹے نظر آتی ہیں محرد نے نہیں کہ کا جاری خوم کوئی جو لے کہ میں کہ باری خوم کوئی جو ان کے خطرناک ہے جھوٹے نظر آتی ہیں محرد نے نہیں ہولی خوم کوئی کا اس کی کوئی جو کے دیں ہوئا کرنا بچھوٹی نظر آتی ہیں محرد نے نہیں ہولی کوئی جو کے دیں ہوئا کرنا بچھوٹی نظر آتی ہیں محرک کے بارک کردیا ہے۔ جو تھیں ہوئا کرنا بچھوٹی نظر آتی ہیں محرک کوئی کی ہوئی کرتا ہے۔

پس آب لوگوں کے دل و دماغ آپ کے قابویں ہوئے ہوائیں۔ وہ کام مت کرو کہ جس سے معضرت میں میں میں کہ وکہ جس سے معضرت میں میں معظم مور قبل اور آئیں کے مطالات کو درست کرو۔ در حقیقت ایک بد معاملہ مخض قوم کے بیسیوں مسکینوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی معاملہ خراب کرتا ہے تو تہمارے کے جس معاملہ علی تعامل ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے بد معاملہ سے تقصان ہؤا ہے تو سمجھ چھوڑو کہ چلو چوری ہوگیا۔

مجربیہ سوچو کہ اس وقت اسلام پر بربی مشکلات کا زمانہ ہے۔ مشکلات کے زمانہ بیس جھڑے نہیں ہوا کرتے۔ بتاؤ جنب طوفان آرہا ہو تو کیا اس وقت لوگ آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ اس وقت چیزیں سنبھالنے کی ہوش نمیں ہوئی۔ اس وقت تو جان کی قلر ہوتی ہے۔ دیکھو اس وقت اسلام کو کفر کھا رہا ہے اور ہمارے کندھوں پر تمام وزیا کا بوجھ ہے۔ اب تو بیہ ضرورت ہے کہ الی تھرت حاصل کرد کہ کفر کو کھانے لگ جاؤ اور نھرت کے حصول کے لئے تقویٰ حاصل کرو۔

اب بہ بتا تا ہوں کہ تقویٰ کیا چیزہے۔ اس کے مصنے کی وفعہ ش ایک مثال سے بیان کرچکا ہول جو اب چربیان کر تا ہوں۔ صفرت ابو ہر پرہ ہ سے کس نے پوچھا۔ تقویٰ کیا چیزہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ تک گلی میں چاروں طرف کانے ہوں اور زمین پر کنگر ہوں تو بتاؤ ایے رستہ ہے تم

کیو کر گرروگے۔ اس نے کما کیڑے چاروں طرف سے سمیٹ کرنی گرروں گا۔ یہ بظاہر پھوٹی کی

بات ہے لیکن ورحقیقت بہت لطیف بات ہے۔ اس طرح ایک بزرگ نے کما کہ چھوٹی باتوں کو برنا

مجھو۔ یعنی چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھو۔ یہ بہاڑ جو نظر آتے ہیں ذرات سے بی ہے ہیں۔ پس مؤمن ہرایک حرکت میں یہ دیکھے کہ میری اس حرکت کا جھے پر اور میری قوم پر کیا اثر پڑے گا۔ اب میں یہ بتا تا ہوں کہ تقوی کے حصول کے ذرائع کیا ہیں تھوٹی پر کوئی خاص مضمون بیان خیس کرتا بلکہ اٹسیں باتوں کی طرف توجہ دلانا جاجتا ہوں جو کی دفعہ بیان کرچکا ہوں۔

تقویٰ کے مصنے ہیں کہ انسان خذاکو اپنی ڈھال بنائے۔ یہ لفظ و قایہ سے لکلاہ جس کے مصنے پچاؤ اور حفاظت کے ہیں۔ و تقویٰ کے مصنے ہوئے کہ انسان اپنے اندرایی حالت پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہو جائے۔ اب فور کرہ خدا کیوں محافظ ہنے گا۔ اس کی کوئی وجہ ہوئی چاہئے۔ انسان کس محض کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہم چائے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ حفاظت اس کی کرتے ہیں جو ہمادا کام کرتا ہے۔ جس کو ہم جانے ہیں کہ اس کے نقصان سے ہمیں نقصان پنجے گا۔ اس طرح ہم کو یہ محلوم کرتا ہا ہے کہ ہم کوئے کام کریں کہ بن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمادا کافی ہو جائے کہ کام کریں کہ بن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمادا کے حصول کا وہ یہ ہے کہ انسان کمیۃ اللہ کے اعلاء میں لگ جائے اس کی حفاظت میں آئے کا اور تقویٰ کے حصول کا وہ یہ ہے کہ انسان کمیۃ اللہ تعالیٰ بھینا اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کو ایس براہوں پر چلائے گا کہ جن پر چلئے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلاء کمیۃ اللہ کس طریق ہو ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلاء کمیۃ اللہ کس طریق ہوں ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلاء کمیۃ اللہ کس طریق ہوں ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلاء کمیۃ اللہ کس کی کا دوریت کی شان کا کا دوریت کی بیان ہے۔ آئے تھیڈ گلڈ کریٹ الفیلیشن کی اس میں اس کی بہی صفت رہو ہیت کی بیان ہے۔ اب انسان ہمی اپنے ذریعہ سے اس کی صفت رہو ہیت کی شان کا اظماد اور اس کے کلمہ کا اعلاء کر سکتا ہے کہ جب وہ اس کی طرح دریوبیت کی شان کا اظماد اور اس کے کلمہ کا اعلاء کر سکتا ہے کہ جب وہ اس کی طرح دریوبیت کی شان کا کرے بین انسان پہلے عازی رہیدا نے انسان ہمی اسے خوالی اس کے دل میں تقویٰ ڈالے گا۔

اب میں ربوبیت کے معنے بیان کرتا ہوں۔ ربوبیت کے معنے بید میں کد انسان دو سرول کی۔ بھلائی اور تربیت میں لگ جائے اپنی زندگی کو اپنے لئس کی بھلائی کے لئے نہ سمجھے ملکہ تلوق کی ہدردی میں اپنی زندگی کو لگا دے۔ جب بید ایسے کاموں میں لگ جائے گا تو اللہ تعالی اسکی حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی غلطی بھی اس سے سرزد ہوگی تو اللہ تعالٰی اس کا محافظ رہے گا کیو نکہ وہ پچہ کی طرح ہو گا جس کی حفاظت اس کی ہال کرتی ہے۔

دو سرا ذرابعیہ تفوی کے حصول کا سیسے کہ انسان دل میں اللہ تعالیٰ کی مجت پیدا کرے۔ جس مل میں اللہ تعالیٰ کی محت ہوا ہے

وہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور محبت پیدا کرنے کا طریق ہیں ہے کہ روزانہ پکھ وقت اس کی صفات پر
وہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور محبت پیدا کرنے کا طریق ہیں ہے کہ روزانہ پکھ وقت اس کی صفات پر
عوبت کو منا نہیں سکے گی۔ پس روزانہ ایک وقت اللہ تعالیٰ کی صفات پر فور کرو۔ یہ سوچو کہ تمہارے
محبت کو منا نہیں سکے گی۔ پس روزانہ ایک وقت اللہ تعالیٰ کی صفات پر فور کرو۔ یہ سوچو کہ تمہارے
ماتھ اس کی کو کسی صفات تعلق رکھتی ہیں اور کس رنگ ہیں اور کس قدر ان کافیضان تم کو پہنچ مرا
ہوجہ کی اضافت پر نظر ڈالو ان کو اپنے سائے لاؤ تب ایک محبت کا دریا تمہارے دلوں ہیں
موجزن ہو جائے گا۔ مشکلات اور مصائب بھی نعمت ہؤا کرتے ہیں مثلاً موت ہی کو لے لو۔ یہ بری
محبیت خیال کی جاتی ہے لیکن خیال کرواگر یہ موت دنیا ہیں نہ ہوتی اور کوئی نہ مرتا۔ تو آج زشین
پر آدی ایک دو سرے کے ساتھ بچنے ہوئے ہوتے اور یمان چائی تھی عبکہ نہ ملتی۔ اور اس قدر
پر آدی ایک دو سرے کے ساتھ بچنے ہوت دنیا ہی نہ تھائی جاتی تو سب سے بری وعالوگ موت
کے لئے مائٹنے۔ اگر فو پار مور کرو تو ذرہ فرس اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے۔ غرض جب اللہ تعالیٰ کی
صفات اور انعامات پر روزانہ پچھ وقت لگا کر فور کرو گے تو پھر تھوٹرے عرصہ بعد ہی دیکھو کے کہ

تبسرا ذرابعه حصول تفوی کاذ کرالهی ہے۔جس طرح میں نے بتایا ہے کہ روزانہ ایک خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور

انعامات پر فور کیا کرد۔ ای طرح میں ہیں بتا تاہوں کہ ذکر اللی کے لئے روزانہ ایک وقت نکالا۔ ہماری بعد اور بعد اور بعد اور اللہ ایک وقت نکالو۔ ہماری بعد عاص کے دو زائد آیک وقت نکالو۔ ہماری بعد عاصت کے لوگ ذکر اللی میں۔ روزائہ خاص وقت اللہ تعالیٰ کویاد کرنا خودا ہی ذات میں بہت بری نعمت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ذکر اللی دل کے شیشہ کو چلا کرنا ہے۔ اس کو صبح کرنا ہے۔ اس کو صبح کرنا ہے۔ مسئون ذکر تخمید، جمیل ، شیخ ہے۔ ذکر اللی ایک رنگ ہے۔ کہ شیشہ کو وگھنا ہے اس کے جو لوگ ذکر اللی کریں جمید کے دون مورد اپنے دل میں نیا جوش اور نئ محبت اور ایک میتل اپنے اندر محموس کریں گے۔ غلطی کے وہ ضرور اپنے دل میں نیا جوش اور نئ محبت اور ایک میتل اپنے اندر محموس کریں گے۔ غلطی کے دا کر ہو تا ہی نمیں اس کے عام طور پر دوست ذکر کے عادی

ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جارے ملک میں غیر احمدیوں میں ذکر کا غلط طریق جلا آتا ہے۔ انہوں نے چند کلے بنائے ہوئے ہیں جنہیں وہ رہتے رہے ہیں اس کے لئے پچھ سانس بھی مقرر ہوتے ہیں۔ یہ تمام فضول طریق ہیں جن سے روحانیت اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بھلا بتاؤ جب بھائی کاذکر کرتے ہو تو خاص قشم کا سانس لیا کرتے ہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے کہ جس کے ذکرکے لئے خاص سانسوں اور خاص آوا زوں کی ضرورت ہے۔ یہ طریق نہایت کروہ اور روحانیت کو برماد کر دینے والے ہیں بیہ تو مسمریزم کی طرح ہیں اور مسمریزم کوئی ذکر نہیں۔ حضرت مسیم موعود عليه الصلوة والسلام مجى ان طريقول كوناپيند ب كرتے تھے۔ اور تجربه بھى بتا آ ہے كه رومانيت ك لئے یہ خطرناک طریق ہیں۔ جو محض ان طریقوں سے ذکر کرے گااس کی روحانیت ماری جائے گی۔ وہ بندر کی طرح ہو جائے گا۔ اس کی ذاتی قابلیت جاتی رہے گی۔ وہ ایک نقال بندر ہو گاجس کی ایک رتتی ہوگی کہ جس کے ذریعہ اس کا مُردہ پیر اُسے نیجارہا ہو گا۔ اور مَیں تجربوں کے ساتھ ان طریقوں کے نقصانات دکھا سکتا ہوں۔ بیر نہ سمجھو کہ جمعے وہ طریق آئے نہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی موجودہ پیر میرے سامنے لے آؤ۔ وہ جو بھی طریق افتدار کرے اور ادھریس بھی الیا طریق افتیار کروں گاکہ اس سے نصف وقت میں میری طرف کے مخص پر وہ حالت طاری ہو جائے گی جو وہ طاری کیا کرتے ہیں۔ مجھے تو بھی سمجھ نہیں کہ بھلا سانس کا ذکر النی ہے کیا تعلق۔ ان پیروں کے اذکار کا تو ایبامعالمہ ہے جیسا کہ افیون کھانے والوں کا ہوتا ہے۔ ایک دوست نے جو احمدی ہونے ہے پہلے بھنگ کے عادی تھے۔ بنایا کہ جب میں نے بھنگ کی تو یوں معلوم ہو تا تھا کہ میں عرش پر پہنچ گیا ہوں اور تمام زماند میرے قابو میں آگیاہے اور دنیا میرے قبضہ میں ہے۔ غرض ان چیزوں کے ذربعہ دماغی قوتوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اور اس طریق ہے یقیناً ایک براطبقہ مجنون ہو جاتا ہے۔ حقیقی ذ کروہ ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو دل میں داخل کرے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے وو قتم کی قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت حواس ظاہری کی ہے اور ایک قوت ارادی ہے۔ ان دونوں قوتوں کا آپس میں ممرا تعلق ہے۔ چنانچہ جب اعصاب کمزور جو جائیں تو قوت ارادی کمزور جو جاتی ہے۔ اور تجربہ بتاتا ہے کہ ان سانسوں سے دماغی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور چند دن کے اندر ابیاانسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بھترین طریق عرفان رکھا ہے۔ کیکن اس کے خلاف دو مرے لوگوں کو دیکھاہے وہ کہتے ہیں کہ دل سے آوازیں اُٹھتی ہیں حالا نکہ ی تو جنون ہے۔ کیا بھی دل ہے بھی آوازس آیا کرتی ہیں۔ آواز تو دماغ کے ذریعہ انسان کو <sup>پہنچ</sup>تی

ہے۔ بے بڑک اللہ تعالی نے دل کو اپنے انوار کا مبط بنایا ہے۔ گر دل بولا تو نہیں کرتا اور نہ دل دیکھا کرتا ہے۔ کی بات کو محسوس کرنا ، یہ دماغ کا کام ہے۔ اور در حقیقت آئیس نہیں دیکھتیں بلکہ دماغ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دماغ میں ایس تو تعاقب اللہ تعالی نے دکھے ہیں کہ جن کے ذریعہ آئکھ دیکھتی ہو تو نہیں دیکھ میں کہ جن کے ذریعہ آئکھ دیکھتی ہو تو نہیں دیکھ میں۔

کا دعا ہے۔ تقوی کی کے حصول تفوی کی ایک بہت بوا ذریعہ ہے۔ وعادی کی عادت ڈالنے ہے ہی تقوی کے حصول کے ذرائع میں سے دعا ہی تقوی کے تعالی کی عادت ڈالنے ہے ہی تقوی کی عیادت ڈالنے ہے ہی تقوی کی جو تھادی کی عادت ڈالنے ہے ہی دیکھی ہوں کہ دو دوروی ہے۔ میں دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ دُعادی پر بہت دوروی ہے تی اللہ میں بو حضرت میں موعود کے زمانہ کے لوگوں میں ہے۔ میں ان دوستوں کو خصوصیت کے ساتھ دُعادی کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔ خدا تعالی کے حضور دُعائیں کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔ خدا تعالی کے حضور دُعائیں پری عجیہ جیز ہیں اور بہت ہیں۔

کیکن میں اس موقع پر وُعا کے متعلق چند غلطیوں کا ازالہ کرنا ضروری سمجتنا ہوں۔ وُعا کے متعلق لوگوں کو چار غلطی ا متعلق لوگوں کو چار غلطیاں کمل ہیں۔ ایک غلطی تو ہیہ ہے کہ وُعاوُں میں کوئی اثر نہیں کیو نکہ دیکھا جاتا ہے کہ وُعا کے بغیر بھی تو کام ہورہے ہیں اور بعض کام پاوجودوُعا کے نہیں ہوتے۔ دو سری غلطی ہیہ ہے کہ وُعامیں توجہ نہیں پیدا ہوتی۔ وُعاکریں تو کیونکر۔

پلی غلطی کا از الد تو یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ذعاکی غرض کیا ہوتی ہے۔ اس کا اصلی مقصد کیا ہے۔ اگر تو ذعاکا صرف یہ مقصد ہے کہ جو کچھ مالگاجاتے وہی ضرور لر جائے تب تو اس مقصد سرور پورا نہ ہونے کی صورت میں واقعی ظلم ہے۔ بے شک اگر یمی مقصد فاکا ہے تب یہ مقصد ضرور پورا ہونا چاہئے اگر پورا نہ ہو تو ظلم خیال کیا جائے گا لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ذعا کا یمی حقیق مقصد مقصد ہمیں کہ جو چڑ مالگا جائے وہی ضرور ل جائے کہونکہ ہم ویکھتے ہیں کہ اگر ذعا کا یمی حقیق مقصد مقصد ہمیں کہ جو چڑ مالگا جائے وہی ضرور ل جائے کہونکہ ہم ویکھتے ہیں کہ اگر ذعا کا یمی حقیق مقصد مقصد مقصد ہمیں کہ رہے گئے ہوئے کہ دنیا ہمی انسان کوئی کام نہ کرے انسان بید دعا کہ ساتھ انسان کو کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ دعا کے ساتھ انسان کو کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ دعا کی تولیت کے لئے اور بھی شرائط ہیں جو پوری کرنی چاہئیں۔ اب دیکھو۔ طعیب ایک چار کو کہتا ہے کہ تما یہ دوائی استعال کرو لیکن اس کے ساتھ اچھی غذا بھی استعال کرو قلال غذا ہے پر ہیز کرواور کھی ہوا ہیں رہو۔ وہ شخص ان چار باتوں ہیں سے ایک بات پر بستعال کرو قلال غذا ہے پر ہیز کرواور کھی ہوا ہیں رہو۔ وہ شخص ان چار باتوں ہیں ہے ایک بات پر عمل نہ کرے اور ہمی گئا ہمی

ہؤا۔ اور طبیب کے علاج کو ناقص کے تو یہ مخص غلطی پر ہو گا کیونکہ طبیب نے علاج کے ساتھ کچھ شرائط بتائی تھیں جن کے یورا نہ کرنے کی وجہ ہے اِسے صحت نہیں ہوئی۔ بھر کہتے ہیں کہ ب بعض دفعہ تمام شرائط کے بورے کرنے کے باوجود لوگ مرجاتے ہیں تو کیالوگ علاج چھوڑ دیا کرتے ہیں یا بیہ کما جا سکتا ہے کہ دعاؤں میں اثر نہیں ای طرح باوجود بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے بھی دُعادُن کے اثر ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات بیہ ہے کہ دُعا کی وہ حقیقی غرض نہیں جو عام طور ہر خیال کی گئی ہے۔ یعنی ہیہ کہ بس جو کچھ ہانگا جائے وہ ضرور مل جائے۔ بلکہ حقیق غرض وُعا کی ایمان اور نز کیہ نفس کا پیدا کرنا ہے۔ وُعا کا حقیق مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر ایمان حاصل ہو اور اس کے ول میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو اور یمی غرض پیدائش انسانی کی ہے جو کئی ذرائع سے بوری کی جاتی ہے۔ ان میں سے ابتاء اور مشکلات بھی میں۔ اس دنیا میں انسان کی پیدائش کی حقیقی غرض یوری کرنے کے لئے مختلف طریقوں سے اسے تیار کیا جاتا ہے۔ تیار ی کے اسباب میں اہتلاء بھی داخل ہیں۔ غرض اہتلاء بھی انسان کی زندگی کامعابورا کرنے کے لئے یعنی اس کے نزکیہ نفس کے لئے ضروری ہیں۔ اب اگر اس کی ہرمنہ ماگل چیزاے مل جائے یا ہر وعااس کی منظور ہو جائے تو وہ اہلاء بحر کس پر آئیں گے اور اس کا مدعا کیسے بورا ہو گا۔ اور اہتااء کس چیز کا نام ہے۔ میں ہے نامشلا بیاری، موت، الزائی، بزے لوگوں کاظلم، مانتی سی بعاوت، افلاس، غربت، اور اننی چیزوں کے لئے انسان وعاکر تا ہے۔ انسان وعاکر تا ہے یا اللہ! میری فلال مصیب دور ہو جائے یا بیاری دُور ہو جائے۔ فلال ضرورت بوری ہو۔ فلال مال مل جائے یا فلال رشتہ وار پج جائے۔ اب اگر سازی کی سازی ہی ڈعائیں قبول ہوں اور انسان پر کوئی اہتلاء نہ آئے تو کیا اس کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ مثلاً نہ تو کوئی بیار ہو اور نہ ہی کسی بر موت آئے اور پھر کیا سارے انعالت لیتے ہوئے بھی ہے کبھی کے گاکہ یا اللہ! میرے دل کی صفائی بھی ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل غرض تو صفائی قلب ہے جو اہتلاء کے ذریعیہ ہوتی ہے۔ پیدائش انسانی کی غرض دل کی صفائی ہے جس کا ایک طریق ابتلاء بھی ہے۔ اس لئے اس غرض کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض وَعائس بظاہر قبول بھی نہیں ہوتیں اور ابتلاء اور مشکلات نہیں گلتے۔ دیکھو انبیاء برسب سے بڑھ کر مصائب و مشکلات آتے ہیں۔ کیاوہ دُعائیں نہیں کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمام انبیاء سے بڑھ کر مصائب آئے ہیں۔ بحص لیکن بادجود اس کے جب وہ بھی ڈھائیں مانگتے تھے۔ تو معلوم ہؤا کہ دُعاکی صرف وہی غرض نہیں جو عام طور پر سمجی گئی ہے اور نہ بیہ صحیح ہے کہ دُعاوُں کا کوئی اثر شمیں۔ نہ بیہ درست ہے کہ ہر دُعامنظور کی جاتی ہے۔ بلکہ دُعادُں کے اثر ات حکمت اور دوسرے قوانین کے ساتھ ساتھ جلتے ہیں اور دُعادُن میں بہت سے فوا کد ہیں جن کی خاطر دُعاکا تھم ۔

. تو بیہ ہے کہ وُعااللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص کا بندہ کے منہ سے اقرار کرائیتی ہے اور جملا فا مکرہ خدا تعالیٰ کی صفات پریقین دلاتی ہے کیونکہ انسان جب دعاکر تاہے تو اللہ تعالیٰ کو

اس بات پر قادر یقین کرتا ہے کہ وہ اس کی مصیبت کو دور کر سکتاہے یا اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو اس طرح بنرہ کو خدا تعالی کی تقدیر خاص پر ایمان پیدا ہو تا ہے اور اگر اس کی ایک وعاجمی قبول ہوتی ہے تو دہ اس کے دل میں سے یقین پیدا کرتی ہے کہ اس کا خدا وہ خدا ہے جو اس کے لئے اپنے قانون کو مجمی بدل سکتا ہے۔

پ وعاکایہ ہے کہ انسان جب دُعاکرتا ہے تو اس وقت اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالی رو معرافیا مدہ ہے کہ انسان جب زُعالی منا غریب نہیں

رو سراقا مدہ میں خرب ہے اور میری آواز کو سنتا ہے۔ دُعا کی اصل غرض یہ سنیں کہ اس کی عارضی ضروریات ہی پوری ہوں بلکہ اس کی اغراض میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اس کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میں چاہا اور اس کو خدا اتعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اس کو یہ تعین ہو اور اقرار بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے۔ چنانچہ اس غرض کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس طرح بیان فرہا ہے۔ وَإِذَا سَا لُکْکَ عِبَادِیْ عَبِیْنَ فَاتِیْ وَ فَوْ یَدِیْ ہِ کَ کہ جب بندہ میں اس طرح بیان فرہا ہے۔ وَإِذَا سَا لُکْکَ عِبَادِیْ عَبِیْنَ فَاتِیْنَ فَوْ یَدِیْ کُمْ کہ کہ جب بندہ میرے حضور دُعا کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوجا ہوں اور اس کی آواز کو منتا ہوں۔ پی دُعا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے قرب کا مقام حاصل ہو اور وہ است اپنی کو و میں لے لیے۔ جس طرح ایک چیج جس کو دوائی پیائی جاری ہو یا اس کا آپریش ہو را بھو تو وہ باجو تو وہ باج بات کہ اس کے والدین گوا ہے اس موجودہ تکلیف سے تو سیس پھڑا سکتے مگرا سے بائی گور میں لے لیتے ہیں جس سے پچہ کو تہلی ہو جاتی ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ اگر دُعا کی وجہ سے اپنی گور میں لے لیتے ہیں جس اے بی کو دمیں لے لیتا ہو۔ اس کے قرب کا معام طرح خدا تعالیٰ اگر دُعا کی وجہ سے نیس کی توریک کے اس کی توریک کی اس کے توریک کے لیتا ہے۔ اس کے والدین گور اس کے لیتا ہے۔ اس کے والدین گور میں لے لیتا ہو جاتی ہو جاتی طرح خدا تعالیٰ اگر دُعا کی وجہ سے نیس کی توریک کے لیتا ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہی توریک کے تعلی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہی توریک کے لیتا ہو جاتی ہوریک کے تعلی ہو جاتی ہو جا

دعا کا بیہ ہے کہ انسان کی دُعااس کی حسنات میں لکھی جاتی ہے۔ دراصل انسان تیسرافا مکرہ کے اعمال کے دو نتیجے ہوتے ہیں۔ ہر کام کے دو نتیج نظتے ہیں۔ ایک سَائج فوری ظاہر ہوتے ہیں اور ایک سَائج آئندہ زمانہ میں جمع ہو کر نگلتے ہیں۔ مثلاً انسان ہاتھ کو حرکت دیتا ہے۔ اس حرکت کا ایک تو فوری نتیجہ لگلے گا اور ایک بتیجہ آئندہ زمانہ میں لگلے گا جب ہاتھ کو متواخ باقاعدگی کے ساتھ حرکت دیتارہے گا۔ اس متواتر اور باقاعدہ حرکت دینے کا آئندہ زمانہ میں ہیں بتیجہ نکے گاکہ اس کا باقد میں ایک طاقت بیدا ہوجائے گی۔ اب انسان کی اصل غرض تو ہیہ ہوتی ہے کہ وہ بلاک نہ ہوجائے عارضی تکلیف مد نظر نہیں ہوتی۔ حقد اوی عارضی تکلیف کو تکلیف سیس سمجھتا۔ مثلاً اس وقت آپ لوگ مردی میں پیشمے ہوئے ہیں۔ اس عارضی تکلیف کو تکلیف سیس سمجھتا۔ مثلاً اس وقت آپ لوگ مردی میں پیشم ہوئے ہیں۔ مردی کی عارضی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اس طرح طالب علم، علم عاصل کرنے کے لئے راتوں کو جاگتا ہے محت کرتا ہے۔ وہ اس تکلیف کو تکلیف شیس سمجھتا۔ اس لئے کہ اس کے نتیجہ میں آرام اور عزت کا لمبا زمانہ حاصل ہوگا ور لمبی تکلیف نیس سمجھتا۔ اس لئے کہ اس کے نتیجہ میں آرام اور عزت کا لمبا زمانہ حاصل ہوگا ور لمبی تکلیف نیس متعلم ماصل تکلیف لبی

پس دُعا کا ایک متصدیہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ اس دنیا میں انسان کے اندر انگلے جہان میں کام کرنے کے لئے قابلیت پیدا ہو جائے۔ کو یہاں اس کی دُعائیں قبول نہ ہوں کیکن وہ اسکلے جہان میں کام آنے والی صنات کے بھی کھاچہ بیں درج کی جاتی ہیں۔ تو دُعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کو اور افعالت کے لئے تیار کیاجا تاہے۔

وعاکایہ ہے کہ دُعاللہ تعالی ہوگل کانشان ہے کیونکہ بندہ دُعاکے وقت اپنے مجر کا قرار کرتاہے اور اللہ تعالی کے حضوریہ اقرار کرتاہے کہ تُری قادر و تواناہے۔

خدا کے فضل کے ہم بھی امیدوار نہیں ہو سکتے جب تک اس کے حضورا قرار نہ کریں کہ تُو طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں۔ یہ توکل کامقام ہے جو بغیروعاکے حاصل نہیں ہو سکتا۔

یا نجوان فا مدہ دعاکا ہے ہے کہ دُعا کہ بتیجہ میں اللہ تعالی کی قدرت کے یقیقی نمونے ہمیں اللہ تعالی کی قدرت کے یقیق نمونے ہمیں اللہ تعالی کی مشاہدے کے ہیں۔ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دوحہ ایک دوحہ کے جو ہمیں ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دوحہ کہ مشاہدے بھی بیادرہتی تعین ایل قالم مصیبت ہا اور مثالات نہیں کلیھے تھے۔ ان دفوں ان کی ہمشیرہ بھی بیادرہتی تعین اس لئے میں نے خیال کیا کہ ان کی بمشیرہ بھی بیادرہتی تعین اس لئے کو کہ ان کی بمشیرہ بھی بیادرہتی تعین اس لئے کی خیال کیا کہ ان کی بمشیرہ بھی ہوگئی کہ وجہ سے تمام حقوق ضائع ہو گئے اور گور نمنٹ کی گرفت کے بینچ آگے لئے کہا والو فی کریں گے اور گھرائیں گئے نہیں تو اللہ تعالی ان کے ان محاملات کو بالکل آلٹ دے گاور اُن کے حق میں بمتر حالات بہدا کر دے گا۔ میں نے ان کو یکی کلھ دیا۔ تھوڑتے ہی دنوں ابعد اللہ حالات بدا ہو گئے کہ قریب تھا کہ واقعہ میں ان کے حقوق ضائع ہو جاتم اور گرفت کے ابعد اللہ حالات بدا ہو گئے کہ قریب تھا کہ واقعہ میں ان کے حقوق ضائع ہو جاتم اور گرفت کے ابعد اللہ حالات بدا ہو گئے کہ قریب تھا کہ واقعہ میں ان کے حقوق ضائع ہو جاتم ہو وائم میں اور گرفت کے ابعد اللہ حالات بدا ہو گئے کہ قریب تھا کہ واقعہ میں ان کے حقوق ضائع ہو جاتم ہیں اور گرفت کے ابعد اللہ حالات بدا ہو گئے کہ قریب تھا کہ واقعہ میں ان کے حقوق ضائع ہو جاتم ہیں اور گرفت کے ابعد اللہ حالات بدا ہو گئے کہ قریب تھا کہ واقعہ میں ان کے حقوق ضائع ہو جاتم ہیں وائم کی اور اُن کے جاتم کی کھو جاتم ہو سائع کی اور گرفت کے کہ خوالے کہ کہ اس کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کہ کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کہ کہ کہ کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کو کہ کی کھور کے کہ کو کہ کی کھور کے کہ کے کہ کی کھور کے کہ کی کھور

نچے آئیں۔ میری طرف انہوں نے لکھا کہ اس فتم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جمعے خطرہ ہے کہ میرے پہلے تمام حقوق تباہ ہو جائیں۔ میں نے انہیں لکھا کہ آپ توکل کریں اور گھبرائیں نہیں۔ اس کامیہ نتیجہ ہؤاکہ بادجو داس کے کہ ان کے مدمقائل انگریز تھامیہ حالات بالکل بدل گئے حتیٰ کہ اس انگریز نے میری طرف لکھا کہ جمعے معینت سے پچلہے۔ جب ہم روزانہ وعاؤں کی قبولیت کے نمونوں کامشاہدہ کرتے ہیں تو ہم کہیے ان کے اثر ات سے انکار کریں۔

ے مولوں معاہدہ رہے ہیں وہ اپیسی تو اور طاقت پدا ہوتی ہے اور بزدل دور ہوتی ہے اور بزدل دور ہوتی ہے اور بزدل دور ہوتی ہے گا کہ خطافاً کمرہ ہے کہ اس ہے دل میں قوت اور طاقت پدا ہوتی ہے اور بزدل دور ہوتی ہے جو تھی دعا کہ عضار کے گاللہ کے حضور یہ یعین لے کر جائے گا کہ خدا ہے اور وہ میری مدیا حاجت روائی کر سکتا ہے اس ہے اس کے دل میں تسلی ہوگی جس کا ہیہ نتیجہ ہوگا کہ وہ بزرع فرزع سے محفوظ رہے گا اور دو سرے سامان بھی کام کے لئے مہاکرے گا۔

سانوان فا مکرہ این ہیں ہیں جن کوانسان منیہ سمجتا ہے لیکن وہ مُمِیّر ہوتی ہیں۔اس لئے بعض مذہ بریافات کے باق مانسان کے لئے رحمت ہوتا ہے۔

دفعہ دُعاکا قبول نہ کرنا ہی انسان کے لئے رحمت ہو ناہے۔ مہر پھر اور جارم سے ہیے کہ جس جگہ پر تدابیر روجاتی ہیں وہاں دُعاکام کرتی ہے۔جب تدابیر

ر دعاکا بیہ ہے کہ زعاللہ تعالٰ کی ہتی کا ثبوت ہوتی ہے زعاما تکنے کے بعد جو نتیجہ نوال فاکدہ پیدا ہوتا ہے وہ فدا تعالٰ کی ہتی پر زیادہ ثبوت ہوتا ہے بہ نبیت اس کے کہ

ہے۔ ہی آپ کوئی کام ہو جائے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ دعاقوجہ ہے ہوتی ہے اور توجہ خودا ٹرپیدا
کرتی ہے تو کیوں نہ کس کہ جو کام ہؤا ہے وہ قوجہ کے اثر کا نتیجہ ہے۔ بے خک مید اہم سوال ہے
جس کا ہیں ہے جواب دیتا ہوں کہ علم النفس کے ماہر ہے کتے ہیں کہ قوجہ اس وقت اثر کرتی ہے جب
زئین میں مید لایا جائے کہ جریات ہوں ہوگئے۔ توجہ کے لئے میہ سکھاتے ہیں کہ تم ذہن میں مید خیال
رکھو کہ میہ بات ہوں ہوگئے۔ لیکن میمال تو اس کے آلٹ ڈعاکرنے والا مید ذہن میں پیدا کرتا ہے کہ
اللہ ایش چکھ نمیں ہوں جھے سے بد کام المکن ہے تو تی مید کام کرسکتا ہے۔ دو سرا جواب میہ ہے کہ

توجہ کا اثر جاندار چیزوں پر ہوتا ہے ہے جان پر نہیں ہوتا۔ نیکن دُعاش تو ایسارنگ پیدا ہوتا ہے کہ
جس کا اثر دینا پر جا کر پڑتا ہے۔ دُعاظل انسان پر بھی اثر نہیں کرتی بلکہ وہ طبیعات میں ہمی تبریلیاں

پیدا کردیتی ہے۔ انسان سے توجہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص میرا دوست ہوجائے لیکن سے توجہ نہیں کر
سکتا کہ کھیت سر سنر ہوجائے یا بارش ہوجائے۔ تیسرا جواب سے کہ کماں اللہ تعالی نے کما ہے کہ
صرف دُعاتی ایک ذریعہ ہے جس سے کام ہوتے ہیں اپنی ایسی مثال ہے بھیے کی کو سیس ہوتا۔ اور بھی تو اس
کے توانین ہیں۔ بغیرہ خاکے جو کام ہوجائے ہیں ان کی ایسی مثال ہے بھیے کی کو سیس ہے کہ کی
ہوئی چیز مل جائے تو دو سرا بھشہ کے لئے ہی قانون سمجھ لے کہ اس کا کام بھی ہیشے بھی ایسی ہوتا کہ
ہوئی چیز مل جائے تو دو سرا بھشہ کے لئے ہی قانون سمجھ لے کہ اس کا کام بھی ہیشے بھی اور کی
پورا کرنے کے لئے ذعا کرو تو اس سے سے تو ہمارا مطلب شیس ہوتا کہ خدا تعالی دُعا کے بغیراور کی
لورا کرنے کے لئے ذعا کرو تو اس سے سے تو ہمارا مطلب شیس ہوتا کہ خدا تعالی دُعا کے بغیراور کی
طرح بھی رحم نہیں کرتا۔ بلکہ اصل بات سے ہے کہ خدا تعالی نے اپنے رحم کے لئے وہ تو ہم کے
طرح بھی دحم نہیں کرتا۔ بلکہ اصل بات سے ہے کہ خدا تعالی نے اپنے رحم کے لئے وہ قتل سوال تو سے
کہ دو کام جو دُعا ہے بوا ایک قانون دُعا ہے اور ایک عام قانون قدرت ہے۔ پھراصل سوال تو سے
کہ دو کام جو دُعا ہے بوا ایک قانون دُعا ہے اور ایک عام قانون قدرت ہے۔ پھراصل سوال تو سے
کہ دو کام جو دُعا ہے بوا ایک قانون دُعا ہے اور ایک عام قانون قدرت ہے۔ پھراصل سوال تو سے
کہ دو کام جو دُعا ہے بوا ہے آبا وہ بغیر دُعا کے بو سکتا ہے۔ اس کاجواب بھی ہے کہ دہ کام دُعا کہ وہ سکتا۔

پیرتونکل کا یہ منہوم نمیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی دعا کو من لے گا یکد بیہ مفہوم ہے کہ خداالیا کر سکتا ہے۔ بیں اس کے رحم پر آمید رکھتا ہوں کہ وہ میری ذعا کو من لے گا۔ پس ذعا کی بیہ ابھیت الیک ہے کہ اس کے پیٹے ذعا کی منہ ابھیت الیک ہے کہ اس کے پیٹے زغا کہ خاتی سی ہوتی۔ ای وجہ ہے بریمو لوگ بھی ذعا کر ہے ہیں حالا نکہ وہ تحویلات بمیں مجبور نہ کریں تو دنیا کے متعلق نامنظور ہونے والی ذعا سے بڑھ کر ہمارے لئے تنجیہ خیز ہے کیو کہ ایک تو دنیا کے معلق نامنظور ہونے والی ذعا سے بڑھ کر ہمارے لئے تنجیہ خیز ہے کیو کہ ایک تو وہ عبادت میں شام رحم کی اور دہ سرے اس کے عوض میں آخر سے وہ عبادت میں شام رحم کی اور ہمیں نیادہ و صنات ملیں گی۔ ہمیں عقلاً بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کوئی پی تو میں در دوہ ہماری ذعا ہے بہل جاتا ہے۔ یہ غلط منیس کہ جس میں عام مسلمان کر قار ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ ایسانی ہے تو وہ ہمارے ما تحت ہؤا نہ کہ خیال ہے جس میں عام مسلمان کر قار ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ ایسانی ہے تو وہ ہمارے ما تحت ہؤا نہ کہ خیال ہے جس میں عام مسلمان کر قار ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ ایسانی ہے تو وہ ہمارے ما تحت ہؤا نہ کہ خوالی ایسانی ہوئی جس میں عام مسلمان کر قار ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ ایسانی ہوئی چاہیہ ہے۔ بین کی دور کوئی خمک نمیس کہ لیعش وعائی میں اثر بھی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ضیس کہ وہ کی خمک نمیس کہ دور قائی میں اثر بھی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ضیس کہ وہ کوئی خمل میں میں عام مسلمان کر قار ہیں۔ اگر خوال میں اس لئے اپنا اثر دکھاتی ہیں کہ اس میں وعائی ہے۔ جس سے انسان پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے جو وعایش ہوئی چاہیہ ہے۔ جس سے انسان پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے جو وعایش ہوئی چاہیہ ہے۔

فاتحه جامع اور يُر مغزؤعا ــــــ

حو تھا۔ اس یہ ہے کہ زعامیں توجہ نمیں ہوتی۔ زعامیں توجہ کس طرح پیدا کی جائے۔اس کا میں جواب ہے کہ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کے کرنے کا <u>سی</u> طریق ہے کہ اے کرنا شروع کردو۔ بچھ مدت بعد اس کے کرنے کے لئے خود بخود شوق بیدا ہو جائے گا۔ جو فخض دُعَاكُرنی شروع كردے گااس كے اندر دعانه كرنے كى نسبت آہستہ آہستہ ضرور توجہ پيدا ہو جائے گ اور پھر کسی وقت وہ خاص حالت بھی اس پر طاری ہو جائے گی جو دُعاکے وقت بیدا ہونی جائے ہاں بعض دفعہ دل کے زنگ خوردہ ہونے کی وجہ ہے بھی دعامیں توجہ نہیں پیدا ہو تی۔ ایسے شخص کے لئے ضروری ہے کہ وعاہے <u>سل</u>ے استغفار کرے کہ اے خدا! جو گناہ مجھے معلوم ہیں وہ بھی اور جو نہیں معلوم وہ بھی معاف کر دے اور اس رتی سے مجھے علیحدہ نہ کر جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے۔ تبھی صحت کی کمزوری کی وجہ ہے بھی توجہ نسیں پیدا ہوتی۔ اس کے لئے صحت کی در ستی کالحاظ رکھنا چاہئے۔ میں پھر دوستوں کو نفیحت کر تا ہوں کیہ دعاؤں پر خاص زور دواور خشوع کے ساتھ باجماعت نمازس ادا کرواور اللہ تعالیٰ کو اس کے دین کی خدمت کرکے راضی کرو۔ آپ لوگوں کا اصل کام دین کا پھیلانا ہے۔ بچوں کی طرح وقت ضائع مت کرو۔ باہمی جھکڑوں اور ۔ فیادوں کو ترک کر دو اور موت کو یاد ر کھو کہ جو ہرانسان کے لئے ضروری ہے۔ بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر موت سے نہیں کچ سکتے تو اور کون کچ سکتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ موت کے آنے ہے ا پہلے پہلے خدا تعالیٰ ہے صلح کر لو۔ بہت ہیں جو نیک ہونے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن کیا کوئی کام صرف خواہش ہے ہی ہؤا کر تا ہے۔ لیٹے رہنے ہے تو کامیابیاں نہیں ملا کرتیں بلکہ بڑی جدوجہ د کے بعد حاکر کامیابیاں حاصل ہؤا کرتی ہیں۔ تو کیا نیکی ہی الیمی چیزے جو صرف خواہش ہے حاصل ہونی چاہئے۔ لوگ ایک ست اور کابل کا واقعہ مثال کے طور پر بیان کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دور ہے گزرنے والے سابی کو کہنے لگا کہ دیکھولوگ کتنے ست اور کابل ہیں کہ میری ٹیھاتی کے ہیر بھی اٹھا کر میرے مندمیں نہیں ڈالتے۔ اس یر سیائ نے اس کو ملامت کرنی شروع کی۔ ساتھ والا آدمی بول برا بان صاحب بدالياست و كالل م كه آج بي كاواقعه م كمه تمام رات كما ميرامنه وإفرارا اور اس نے اسے بٹایا تک نمیں۔ اس مثال کے بیان کرنے کی غرض یہ ہے کہ صرف کسی کام کی خواہش سے وہ کام نہیں ہوا کر تا بلکہ اس کے لئے ہمت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ممکن نس کہ ایک مخص نیک بننے کے لئے میچ اور پوری کوشش کرے خدا تعالی اے ضائع ہونے

دے۔ آخر وہ رحم کرنے والا اور فضل کرنے والا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کی کی محنت کو ضائع کر دے۔ پس پورے جو شائم ہو جاؤ بلکہ
مائع کر دے۔ پس پورے جو ش اور پوری ہمت کے ساتھ تقوی پر نہ صرف خود قائم ہو جاؤ بلکہ
اے دو سرے کی مدد کرو، مل کر کام کرو، ایک
دو سرے کے ساتھ محبت اور بیارے چیش آؤ، ہر بھائی کے ساتھ محبت کا سلوک کرو۔ جھڑوں کو چھوڑو دو اور مصیبتوں ہیں ایک دو سرے کے کام آؤ۔ بھی وقت دیکھا ہے کہ ایک بھائی کے جنازہ پر ایک کام کو شیس چھوڑا تو ہمارا کماں حق ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرے ایک بھائی کے جنازہ بے کہ مارے کہ ہماری ہماعت میں ہمدردی اور خواون باہمی کا مادہ کم ہے جس سے بعض ہو تعت کا مادہ کم ہے جس سے بعض عوت دوستوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بیس کے ساتھ ایک بھی اور سوات کا ماکہ کرتے ہیں۔ یہ نقد اور سوات کاس کے ساتھ ایک بھی اور سوات اس کے رشتہ داروں کے کہ سے کہ بعض موقع پر میت کے ساتھ ایک بھی اور سوات اس کے رشتہ داروں کے کہ میں گیا اور اور خواون باہمی کا مادہ کم ہے جس سے بعض اور سوات اس کے رشتہ داروں کے کہ میں گیا اور اور حواوں پر بھی ایک کے باتھ ایک بھی ہی جبت اور مدردی بغیرا بیاری کم اور کہ جس ہو کار کی سے بھی ہوتی ہے۔ بیس ہوتی ہی بیاری بھی جبت اور اید دردی بغیرا بیارے تھیں ہوتا کہ اور بھی ہوتا ہو اور پھی ایک جنازہ خود بڑھایا حال کہ جانے اور کی کہ میں بھا اور ایک اور اور کی بھی بھی اور ایک اور اور کی بھی ہی ہوتا اور ایک اور کی بھی ہوتا اور ایک میں بھا اور ایک اور کی ایک بھی بھی اور ایک اور کی کور بھی بھا اور ایک اور کی کار کی جانے اور ایک اور کی کار کی جب اور ایک اور کی کر کے آپس میں صلح و آختی پیدا کرنی چاہئے اور ایک اور کی کار کی گیا ہوں کے۔

(الفصل ۱۱ ، ۱۱۲ ۱۸ ، ۲۱ جنوري ۱۹۲۷ )

## تیسرادن خطاب حضرت فضل عمرخلیفة اسیحالثانی (نرموده۸۶رمبر۱۹۹۱)

بیش قیمت وقت کوضائع مت کرو میں اپی اصل تقریر شروع کرنے سے پہلے چند امور کابیان کرنا ضروری مجمتا موں۔ اول تو یہ کہ میں ان دوستوں کو جو یہال کر بھی اس جلسہ کے موقع پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور قرروں کے بننے میں یودا حصہ نہیں لیتے ملامت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل اپنی تقریر کے آخری حصہ میں دیکھا کہ دو ہزار کے قریب دوست قریباً ساڑھے پانچ بیج جلسہ گاہ سے اٹھ کر گئے اور ساڑھے سات بجے تک ان کو واپس آنے کی توفیق نہیں ہوئی جو نمایت قائل افسوس بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لمبی دہر تک بیٹھناگراں ہو تا ہے اور انسان دہرِ تک بیٹھنے ہے اُگتا جاتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دیر تک بولنا اس سے بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ پھراگر ایک مخفس باوجود صحت کے نہایت کمزور ہونے اور اس عضو کے ماؤف ہونے کے جس پر کام کا دار دیدارے متواتر چھے تھنٹے تک بول سکتا ہے تو ہیں ہرگزیہ نشلیم نہیں کر سکتا کہ دو سمرا آومی اس ے زیادہ دیر تک سننے کی مجی قابلیت نہیں رکھتا۔ آخر سامنے سیلوں پر بیٹھنے والے اور سیٹی پر بیٹھنے والے بھی تو شروع ہے آخر تک اطمینان سے تقریر سنتے رہے حالا نکہ سٹیج پر بیٹنے والے بوجہ جگہ کی تكى كربت تكى سين بين بوت بين ليكن بعض دوست جو بينول ريين بهن بوك تع ده أله كر حل گئے۔ شاید وہ بیٹوں پر بیٹھناای لئے پند کرتے ہیں کہ اپنی مرمنی سے ورمیان میں ملے جایا کریں اور اپنے دقت کو ضائع کریں۔ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ جو فض اپنے وقت اور مال کو خرج

کرکے پہل آتا ہے وہ اپنے نفس ہر کیو نکر جر نہیں کر سکتا اور کس طرح وہ اپنے وقت کو جائے کر د کانوں اور باہر نضول چرنے بر ضائع کر دیتا ہے۔ اگر چائے بر ہی وقت خرج کرنا تھا تو وہ یہاں کی نسبت ان کے گھروں میں یا بڑے شہروں کے ہونلوں میں بہت انچھی مل سکتی تھی اور اگریماں ان کے آنے کی غرض سیرو تفریح تھی تو بہتر تھا کہ بچائے یہاں آنے کے برے برے شہوں کی سیر گاہوں میں جاتے۔ وہ دہلی چلے جاتے اور وہاں وائسرائے کے مکانوں، بادشاہی عمارتوں کو دیکھتے یا لاہور کی ٹھنڈی مڑک پر سیر کرتے۔ پھرلارنس گارڈن (باغ جناح) میں تفریح حاصل کرتے اور جب چائے کی خواہش ہوتی تولوریگ ( قبل از تقییم ہندلاہور کاایک معروف ریستوران ) میں جاکر لی لیتے۔ لیکن یہاں آنے کی غرض تو خدا کی باتیں سنتا ہے۔ اگر بیہ غرض مدنظر نہیں تو پھریہاں آنا ب فائدہ ہے۔ ہاں حاجات بھی انسان کے ساتھ بے شک گلی ،وئی میں اور ان کا پورا کرنا بسرحال ضروری ہے۔ حاجت کو روک کر تو نماز بھی جائز شیں لیکن جب انسان کسی حاجت کی قضاء کے لئے جائے تو وہ حاجت یوری کرکے واپس بھی آ سکتا ہے۔ جو دوست واپس نہیں آتے میں ان سے یو چھتا ہوں کہ کیاخدا کے کلام ہے اتنا ہی متاثر ہونا چاہئے کہ پیشاپ کے لئے گئے تو واپس آنا ہی بھول گئے۔ جب ابھی پیال ہی تمہارے اندر اڑکی بیہ حالت ہے تو گھر پہنچنے پر تو بالکل ہی اثر جا تارہے گا اور سب باتوں کو فراموش کر دو گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یانسو کے قریب غیراحمدی دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور تین سوکے قریب دو سرے لوگ ہوں گے لیکن کل جلسہ گاہ ہے اٹھنے والے دوست زیادہ تر احمدی ہی تھی۔ پس آج اپنی اصل تقریر شروع کرنے سے پہلے دوستوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ اگر وہ آرام اور اطمینان سے میری تقریر کو سنتا چاہتے ہیں تو بیٹے بیل اور اگر ورمیان میں بغیر حاجت کے اٹھ کر جانا ہے تو بجائے اس وقت اٹھ کر جانے اور خلل اندازی کے ابھی ہی چلے جائیں تاکہ درمیان میں ان کے اٹھنے سے سامعین کو توجہ میں خلل نہ واقع ہو اور نہ ان کا وقت ضائع ہو۔ اس کے بعد میں چند ضروری متفرق امور کی طرف جو کل کی تقریر کا بقیہ ہیں آب لوگوں كو تؤجه دلانا جا ہما ہوں۔

مِثْمَاتُ الطَّالِمِيْنِ بِ بَهِلَى قابل توجه بات يہ ب كه يَس نے بچھلے سال نفس اور اولاد كى اظاقی مِثْمَماتُ الطَّارِمِیْنَ اور روحانی تربیت پر تقریر كی تھى۔ میرے زدیك وہ لیكواپ نفس كى اور اپنی آئندہ نسلوں كى روحانی اور اخلاقی اعلیٰ درجه كى تربیت كے متعلق نهایت بى اہم اور مفید ترین معلومات پر مشتل ہے۔ بدیکچرچھپ كركتابي صورت ميں تیار ہو چكا ہے۔ بدیر نے جو كہ

بعض دوستوں کے مشتر کہ سموامیہ سے قائم کیا گیاہے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ دوستوں کو چاہیے کہ اس کو خرید کر مزدھیں۔

کو از این مال اللہ تعالی نے جھے ایک اور کتاب کے لکھنے کی توفق قربائی ہے اور وہ کو استعمالیات ایک شیعہ نے کسی استعمالیات المسلمین اللہ عنہ م ہے۔ بخوات المسلمین ایک شیعہ نے کسی ہے۔ جس کے مضمون سے حضرت نبی کریم الفلاظ اور آپ کی ا ذواج اور صحابہ رَ ضِی اللہ عنہ م کی ذات پر نمایت باپاک تحلے ہوتے ہیں اور ان کی اشاعت سے تمام ہندوستان میں اسلام کے خطرناک زہر مجیل رہا ہے۔ اور بول کمنا چاہئے کہ اس نے ہندوستان میں ایک آگ لگادی می اس اور بھی اگلا فی اور بول کمنا چاہئے کہ اس نے ہندوستان میں ایک آگ لگادی می ۔ اس وجہ سے گورنا کہ فی الواقع مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب بی نمیں تب ہی تو اس کو ضبط کے کمنا شروع ہوئے تھے گر چند سوالوں کا کیا جا رہا ہے۔ اخبار اہل صدیث میں بھی اس کے جوابت نگلے شروع ہوئے تھے گر چند سوالوں کا کیوا براہے۔ اخبار اہل صدیث میں بھی اس کے جوابت نگلے شروع ہوئے تھے گر چند سوالوں کا جواب دو سروری سمجھا کہ اس کا جواب شیس۔ اس لئے تیس نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب نمیں سے بہت کہ اس کا جواب شیس۔ اس لئے تیس نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب نمیں سے بہت کہا استی سے بہت کہا لیکھی ہیں جو علمی بھی ہیں جی ای اور جو اسلام سے بہت کہا اس کی تعلق رکھتی ہیں۔ علاوہ اس کے خالفین اسلام کے جوابات کے خواب میں کتاب مفیو معلولت کا ذخیرہ تعلق رکھتی ہیں۔ علاوہ اس کے خالفین اسلام کے جوابات کے خواب میں کمالات کرتے کے لئے نمایت مفید معلولت کا ذخیرہ اس کا تی نمایت مفید معلولت کا ذخیرہ اس کی جوابات کے اس کا معالد کرتے کے لئے نمایت مفید معلولت کا ذخیرہ اسے منیں ہی کام آ عتی ہے اور اسلام کا مطالعہ کرتے کے لئے نمایت مفید معلولت کو اس کے میں بھی کام آ عتی ہے اور اسلام کا مطالعہ کرتے کے لئے نمایت مفید ہے۔ ادباب کو چاہئے کہا اس کو بھی بھوت شائع کریں۔

اُلُواحُ الْهُدُ مِنْ ہِیں۔ ایک علاوہ بعض اور دوستوں کی ہمی کتابیں ہیں جو نہایت مفید اور ضروری ہیں۔ ایک کتاب الواح الدی بک اُن پوٹ شائع کی ہے۔ یہ کتاب قاضی اہمل صاحب کی مرتبہ ہے اور در حقیقت ریاض الصالحین کا ترجہ ہے۔ ریاض الصالحین تربیت کے لحاظ ہے ایک بے نظیر کتاب ہے۔ اور بالخصوص بچل کی تربیت میں بہت مفید ہے۔ ای بناء پر میں لحاظ ہے ایک بخو کی تربیت میں بہت مفید ہے۔ ای بناء پر میں نے بچوں کی انجب میں ضروری قرار دیا گیا کہ ہر طالب علم کے پاس تین چیزیں ضروری ہوئی جائیں۔ ایک قرآن شریف دو سرے کشی نوح تیمری ریاض الصالحین۔ دو سرے کشی نوح تیمری ریاض الصالحین۔ دو سرے کشی نوح تیمری ریاض الصالحین۔ دو سرے کو کہوں پر اس کتاب کی قیت بھی زیادہ ہے۔ غالبا ایک روہیہ ہے اور پول بھی عمل میں ہے۔ ہو کہ کتاب کے بعض فعنی مسائل

کو حذف کرکے اس کا ترجمہ قادیان میں ہی چھوالیا جائے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے اس ضرورت
کو پورا کر دیا اور اسکی قیست بھی تھوڑی رکھی گئی ہے لیٹن بارہ آنہ۔ یہ کتاب نہ صرف بچول کی
تربیت کے لئے ضروری ہے بلکہ برول کی اطاقی حالت کی اصلاح میں بھی بے نظیر ہے۔ اطلاق کے
متعلق آنحضرت الطلاق کے اقرال اور آیات کا بیہ الیا مجموعہ ہے کہ میرے خیال میں الیاکوئی اور
مجموعہ نمیں ہے۔ بہت ہی بے نظیر کتاب ہے۔ جھے اتی پند ہے کہ میں کبھی سفر پر نہیں جا تا گمراس
کو ساتھ رکھتا ہوں۔ پہلے عربی میں تھی جس سے ہر محض فاکدہ نمیں اشاسکتا تھا۔ اب ترجمہ کردیا
گیا ہے احباب کو چاہیے کہ اس بمترین مجموعہ کو ضرور فرید کر ذیر مطالعہ رکھیں۔ یہ تیول کتابیں
گیا ہے احباب کو چاہیے کہ اس بمترین مجموعہ کو ضرور فرید کر ذیر مطالعہ رکھیں۔ یہ تیول کتابیں
گیا ہے احباب کو چاہیے کہ اس بمترین مجموعہ کو ضرور فرید کر ذیر مطالعہ رکھیں۔ یہ تیول کتابیں
گیا ہے احباب کو چاہیے کہ اس بمترین مجموعہ کو ضرور فرید کر ذیر مطالعہ رکھیں۔ یہ تیول کتابیں

ایک اور کتاب چشمہ ہدایت ڈاکٹر نور محمہ صاحب نے مختلف ذہری مسائل پر چشمہ ہدایت ڈاکٹر نور محمہ صاحب نے مختلف ذہری مسائل پر جشمہ ہدایت کا کر ماحب ان نوجوانوں بیں ہے ہیں جو مروری مشاغل کے باوجو و دینیات میں مشغول رہتے ہیں۔ اکثر طور پر ان کو آریوں سے مباشات کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے ذہر کے ازالہ کے لئے انہوں نے یہ کتاب ٹالیف کی ہے۔ آریوں کے مسائل پر بہت عمدہ

روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب بھی مفید معلومات کا ذخیرو ہے۔ تین اس کی سفارش کرتا ہوں کہ احباب روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب بھی منید معلومات کا ذخیرو ہے۔ تین اس کی سفارش کرتا ہوں کہ احباب رہے کا بھی خبر میں مناز الدین ہمیں ہے '' فریش سے مار سکرگ

اس کو بھی خریدیں۔ قادیان میں ہر کتب فروش سے مل سکے گی۔

ایک اور ضروری کتاب احکام القرآن ہے۔ یہ کتاب ہمارے دوستوں کے ایک الفرآن ہے۔ یہ کتاب ہمارے دوستوں کے احکام الفرآل کے بہت مفید ہے کہ اس میں ہمیں قرآن کریم کے تمام اوا مرو لوائی ایک خاص صورت میں معلوم ہو جاتے ہیں جو حضرت میح موعود کے نشان کردہ ہیں۔ علیم محمد الدین صاحب نے (جو حضرت میح موعود کے برانے سحالی اور نمایت مخلص ہیں) قرآن پاک کے اوا مرو نوائی کو جن پر حضرت میح موعود کے نشان لگائے ہوئے تقے ایک جگہ کرکے اور باترجمہ شالت کردیا ہے۔ میرے زدویک یہ برت ہی مفید کتاب ہے۔ اس مجموعہ کو چش نظر رکھنے سے انسان کی بہت کہ اس سے حضرت میح موعود علیه السلام کے اصلاح ہو سکتی ہے۔ دو مرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس سے حضرت میح موعود علیه السلام کے خیال میں جو ادام و تو ای کچکے لیند ہیں۔ جن کتابوں میں کچکے ہوں وہی نیادہ فروخت ہو تی ہیں اس لئے یہ کتاب کی قیت بھی تصف کروی ہے یعنی ہم اس لئے یہ کتاب فروخت ہیں ہوئی۔ اب قوانوں نے اس کی قیت بھی تصف کروی ہے یعنی ہم آئہ کردی ہے۔ احب کو اس کو بھی ضرور خرید کرفائدہ افعائیں۔

خصوصیت سے توجہ دلاتا ہوں۔ وصیت ہاری جماعت کے لئے نہایت اہم اور اصل چیز ہے۔ حضرت مسیح موعود ّ نے فرمایا ہے کہ جو محض وصیت نہیں کرتا اس کے ایمان میں نفاق کا حصہ ہے۔<sup>0</sup> پس میں دوستوں کو قوجہ ولاتا ہوں۔ وصیت کی طرف خامی توجہ کریں ۔ جماعت کا کثیر حصہ ابھی تک وصیتوں سے خالی ہے۔ اس وقت ہماری جماعت کی ترتی کے نے ، مال قرمانیوں کی بہت ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کا منشاء ہے کہ ہم مالی قرمانیوں میں یورا صدلیں۔ چنانچہ ایک دوست نے خواب دیکھاہے جس میں بیہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہماری جماعت بے نظیر کامیانی اور ترقی دیکھنا چاہتی ہے تو ہراحمدی اینے مال کاچو تھائی حصہ خدا کے دین کی اشاعت کے لئے قربان کرے۔ چنانچہ انہوں نے لکھاہے کہ میں اب سے ایسابی اوا کیا کروں گا۔ یہ زمانہ ایبا ہے کہ نمایت اہم کاموں اہم کامول کے لئے روپیہ کی ضرورت کی ضرورت پیش آ رہی ہے جس کے لئے روپیہ کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ مثلاً اب ہر ضلع میں ایک تربیت کرنے والے کی ضرورت لحسوس ہو رہی ہے اگر ہر مشل<sub>ع</sub> میں ایک ایک مبلغ رکھاجائے تو صرف پنجاب اور سرحدی علاقہ کے لئے دس ہزار ما،وار خرجٰ کی ضرورت ہے اور اس رنگ میں تبلیغ کے بغیر جماعت بھی ترقی شہیں کر لتی۔ پس مالی قرمانیوں کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ پھر ہماری جماعت میں بہت ہے دوست بے ہے روز گاروں کو روز گار دلایا جا روزگار بھی ہیں۔ ان کے لئے ایک جگہ کا اعلان اخبار میں ہو چکا ہے۔ وہاں کئی سواحمہ ی معقول روز گار پر لگ سکتے ہیں۔ اس کے لئے دوست چوہدری غلام احمہ صاحب ایڈوو کیٹ پاک پٹن سے مل سکتے ہں اور مفصّل حالات دریافت کر سکتے آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل رات ساڑھے بارہ بجے رات تک مهمانوں کو کھانا ملتا رہا ہے۔ مهمانوں کو جلدی کھانا کھلا دینا جائے۔ جب انہیر اڑھے بارہ بچے کو کھانا ہی ملے گا تو انہیں ذکر کرنے کا کہاں موقع ملے گا اور دن کے وقت تقریریں کیسے من سکیں گے۔ اصل میں قادیان کی آبادی ابھی محدود ہے اور مهمان ہرسال پہلے ہے لئے انتظام یمال کے محدود دوستوں کے ہاتھ سے لکلتا جارہاہے۔ میرے نزدیکہ

باہر کے دوستوں سے مشورہ کرکے ان میں سے با قاعدہ طور پر میزبان لئے جایا کریں جیسا کہ بعض دوست اب بھی کام میں شریک ہوتے ہیں شمر با قاعدہ طور پر کام لینے سے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو علی ہے اور باہر کے دوستوں کو مدد کرنے میں کوئی غذر نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک لحاظ سے ہم سب ہی میزبان ہیں اس لئے باہر کے دوستوں سے بھی اس موقع پر مدر لے نیا کریں۔

مسجد لرندن کی اہمیت ایک دوایت کے متعلق ایک اور شہادت فی ہے کہ ولایت کے مسجد لرندن کی اہمیت ایک برے آدی نے لکھا ہے کہ ابن سعوذ نے ایک نادر موقع ہاتھ ہے کھو دیا اس کے لئے موقع تھا کہ وہ یہ دکھا تا کہ اس کا تعلق اس جماعت ہے ہو اسلام کو غربصورتی کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ میرے زدیک اس کے بیٹے کوجو ولایت سے دنیوی فوا کہ پنچے ہیں دہ آپ کی جماعت کے طفیل ہی پنچے ہیں اگر آپ اسے نہ بلاتے تو اس کو بید فوا کہ کیسے چنچے۔ ہیں دہ آپ کی جماعت کے طفیل ہی پنچے ہیں اگر آپ اسے نہ بلاتے تو اس کو بید فوا کہ کیسے چنچے۔

تذكره صفحه ۲۳۳، ۲۳۴- ایدیشن چهارم (مفهواً)

(i) میاں عبدالرحمٰن صاحب تاریخ شیادت وسط ۱۹۹۱ء (تاریخ احمدیت جلد ۳ صفحه ۱۳۰۵ طبع حاتی ) (ii) حضرت صاجزاده عبدالطیف صاحب تاریخ شیادت ۱۶۶ولانی ۱۹۹۳ء (تاریخ احمدیت جلد ۳ صفحه ۱۸۵۵ طبع حاتی ) (iii) مولوی نعت الله خان تاریخ شیادت ۳۱۱ - اگست ۱۹۲۸ء (تاریخ احمدیت جلد ۵ صفحه ۲۳۷ طبع اول) (iv) مولوی عبدالحیلیم صاحب ساکن چراسه تاریخ شیادت ۵ فروری ۱۹۲۵ء (تاریخ احمدیت جلد ۵ صفحه ۲۵۵ طبع اول) (v) قاری توراح صاحب ساکن کابل تاریخ شیادت ۵ فروری ۱۹۲۵ء (تاریخ احمدیت جلد ۵ صفحه ۲۵ طبع اول)

م بخاری کتاب المغازی باب غزو ة الطانف

م النور:۲۰

مسلم كتاب البروالصلة والادب باب النهى عن قول هلك الناس

ألفا تحة : ٢

ع بخارى كتاب الموضى باب اشد الناس بلا. االا نبيا. ثم الاول فالاول

٨ البقرة: ١٨٨

هِ الوصيت صفحه ۲۷، ۳۰ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۲۷، ۳۲۸ (منهوگا)